

مكتب

وری فظامی کی ترایس کیے راجیس اور راحا میں تام كماب فهرست مضامین حعزت مولانامفتي محرتق عثالي صاحب وظلم الغب נجب אוום את 2003 مايات تدريس ----5045446 كىلاغرى كرا يى فون 5045446 کت درجهاولی ----ميزان العرف ياعلم العرف -۲۱/یی الایدهی کرایی كتبرنعماني عرتى كامعلم اورطر يقد جديده -جامعه وارالعلوم كراحيها مكتب دارالعلوم كتب درجه ثانيه جامعه دارالعلوم كراحي ادارة المعارف اردومازاركراجي وارالاشاعت 1911/ كالامور ترجمه پاروعم --اوارواسلاميات توريخه كارخان تجارت كتب، آرام باغ كراحي آ رام باغ کراچی القرائ كتب خاند زادالطالبين،القراءةالراشده،معلم الانثاء --كتب غانه مظهري كلشن اقبال كراجي متصل جامعه بؤريه بهائث كراجي تيسرالنطق مرقات\_\_\_\_\_ علامه بنوري ٹاؤن کراچی ورخوائي كتب خانه علامه بنوري ٹاؤن كرا جي كتب درجه ثالثه \_\_\_\_ مولا واقبال الماني صاحب، طابر نوز ، ايبريس ماركيث صدركراجي مکتید عرفاروق بیشاه قصل کالونی کراچی

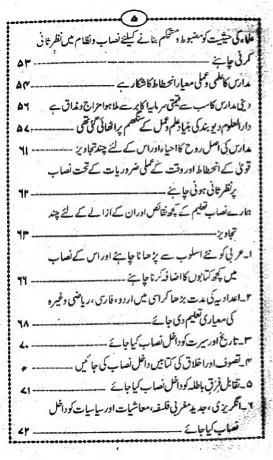

۳. \_\_\_\_\_ بالدقائق \_\_\_\_\_ اسول الشاثق \_\_\_\_\_ بالاستان الشائق \_\_\_\_ بالاستان الشائق \_\_\_\_\_ بالاستان الشائق \_\_\_\_\_ بالاستان الشائد ورجه الشاؤرجه فامير \_\_\_\_ بالاستان الشائد ورجه فامير \_\_\_\_ بالاستان الشائد ورجم فامير من المستان منب درجة رابعه شرح یای شرع وقالير مقانت حرين كتب درجه خامسه بدايداولين وآخرين حباى وقياس نورالا توار \_\_\_\_\_\_ بم دروس البلاغدوخفر المعاني د يوان أمشى \_\_\_\_\_\_ ١٣١ وفي مدارس كانساب ونظام وين دارس كامقصد سائنس دان ، رياضي دان اور الجيئر بنانا و یی علوم کامقصدا سلامی علوم کے ماہرین پیدا کرتا ہے۔ وستكارى اور بنر علمانا بهى مقصد نيس ب این سندات دوسری اینورسٹیول سے سلیم کرانا بھی مقعد نیس ب ييش لفظ

على مغرف افكار كامؤتر وفاع الكريزي سيكه كركر كے بي

متجد دین کے دفاع نے پیض ٹی غلط فہمیاں پیدا کردیں \_\_\_\_ مع

یورپ میں دین کے تحفظ کے لئے انگریزی میں دی الریجری

شديد ضرورت ب عمری مضامین کے لئے رائ الفکر اساتذہ مقرد سے جائیں ۔۔۔

منطق اور فلف كمضمون كوصرف ضروري حديك يرهانا---

المديث كودوسالول مين تقسيم كرنا جاية

تحمد ونصلي على رسوله الكريم: اما بعد! مان مان مان مان ملائي كاجوابيت مدوه كى متحقى مين عادد وقی مارس کی فضا مس کامیاب مرس وی کبلا تا ہے جوان العلا كوكما حقد يرها عكى طريقة قدريس يس بهت س تجرب ك مسي اور مردور من اس يركام موتاريا بي في الاسلام حضرت مولانا معتی محراتی عثانی مطلم نے جہال دیکر بے شارموضوعات رعلی واصلا می كام كياب ومال درس نظامي كى كتابول ك يرصف يرها في كارب میں ایک تجرب کاراستاذ ہونے کی حیثیت سے ایک نہایت مفید مقال تحریر کیا ہے اور اس میں کتاب "میزان العرف" سے لے کر" ہوائے" تک قام کابول کے دور و قدریس کے بارے می تفصیل سے کلام کیا ہے ورحضرات اساتذه وطلبا وکونهایت فیمتی مشوره سے نوازاہے نیز اس کتاب كَ أَخْرِيس حفرت مولانا كاليك دوسراعلمي مقاله جوآب في "دين الماس كفاب ونظام"ك بارے يس تحريركيا تعا، شامل كرويا كياہ، آب سیایک نہایت مفید کمآب بن کی ہے۔ جواسا تذہ وطلباء کیلئے نه صرف معنید ہے بلکان کی آیک ضرورت بھی ہے۔ واللہ المستعمان محدعيدالستان نائب مفتى جامعه وارالعلوم كراحي

יוול או האחוי

## بم الله الرحن الرجم مدا كيات مدركيس كتب درجة اولى

ميزان الصرف ياعلم الصرف(١) مرف ع آفادين مرداني يادكرانانا كزيرب، كرداني الطرح ياد مونى جابيس كدوه خود بخو در بان پر چ ه جا می ،اورکی جگدا نکاؤیا ججک باتی شدے۔ (۲) لیکن عموما اساتذه صرف گردانوں کے راوانے پراکتفاء كر ليت بي ،اور جب طالبعلم كوكوئي كروان اليمي طرح حفظ موجات أو آ مے منتقل ہوجاتے ہیں،اورصینوں کی شناخت کی طرف توجہ نیس وت، مالاتك طالبعلم كوردان كاياد بوناجس قدر ضروري ب،اتنابى ضروری بہے کہ وہ برصینے کوفوراً پہچان کراس کا مجمع مطلب اوراس کا محل استعال المجي طرح مجه ل\_ البذااستاذ كذ مضروري بكده مردان بإدكرانے كے بعدمندرجدذيل كام كرے، اور جب تك ان كامول كى يحيل اطمینان بخش طریقے برند ہو، استطر درس کی طرف نتقل ند ہو۔ (الف) ہر ہرصنے کے بارے میں یہ پہچان کہ وہ کونسا صیغہ

## فتویٰ نویسی کے رہنما اصول

تَاليف: مُفْتِمُ مُتَكَمَّدُ اسْتُمَاكَ صَلَّا مَنْفُمُورُ لِيُرِي

> نَاشِر حَکتبکه مغمکاینیکه ۲۲,جی لاٹرحی کوایجی نونے: ۵۰۲۵۲۲۲

ہے؟ ذکر ہے یا مونف، داصد ہے یا حشیہ یا جمع؟ اس کے لئے دوطرفہ
بیشتیں زبانی طور پر کرانی ضروری ہیں، یعنی طالبعلم ہے مختلف مینوں کے
یارے بیلی بید پوچھا جائے کددہ کونسا صیغہ ہے؟ مثالَ فَعَدَلْتُ یاصَورَ اِنْتُ
کونسا صیغہ ہے؟ دوسرے مختلف میغوں کے نام کیکر دہ صیغے بنوائے جا کیں
مشلا ضرب سے ماضی کا دا عدمونٹ عاضر، وغیرہ دونوں تم کی مشتیں اتنی
مشرت سے کرائی جا کیں کہ صیفوں کی بید دوطرفہ پیچان طالبعلم کے ذہن
مشین ہوجائے اور ہرطالبعلم سے اوسطاً ہرصیغے کے بارے میں متحدد
مشین ہوجائے اور ہرطالبعلم سے اوسطاً ہرصیغے کے بارے میں متحدد
مواللت ہوجائے اور ہرطالبعلم سے اوسطاً ہرصیغے کے بارے میں متحدد
مواللت ہوجائے اور ہرطالبعلم سے اوسطاً ہرصیغے کے بارے میں متحدد
مواللت ہوجائے ہو۔ اس کام میں اگرایک دوسیتی پورے بھی خرج

وَ الله على بيوست بوجائے۔

(ج) میران بی آم گردائین دهن کا میداد پرتی بیل آن کادے پرتی بیل آن کادے پرتی بیل آن کادے پرتی بیل آن کا دورے اددال ہے وقتی گردائیں طالبعلم الکوائی جا کیں حثلات آنکے کی دورے ادران کے معانی بھی وَ مَن شین کرائے گئے۔ اوران کے معانی بھی وَ مَن شین کرائے گئے۔ اوران کے معانی بھی وَ مَن شین کرائے گئے۔

(د) جن مشقول کاؤکراو پر (ب) اور (ج) میں کیا گیا ہے، وہ ترباقی طور پر کرانے کے خلاوہ تحریر طور پر کرانا بھی لاز ٹی ہے، یعنی اردویش اولیے جملے دیے جاکمین جنکا ترجمہ طلبہ اپنے پڑھے ہوئے افغال کے مختلف

مینے بنا کر کئیں۔شٹا مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کرایا جائے۔ ان مورتوں نے مجدہ کیائی (مردوں) نے کھایا، ان دومورتوں کیلئے پڑھا۔ وحکد ا۔ ان شتوں ہیں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ تمام صینے

ینام کام ماخی مضارع ،امروئی کی تمام گردانوں بین کرائے جا کیں۔ (۳) تحریر مفتوں بین شروع بی سے طالبعلم کواس بات ک خانت ڈالی جائے کہ وہ صاف شخرے انداز بین سلیقے سے لکھے، جہاں معادی مروری ہو، وہاں حاشیہ جبوڑے، سطریں سیدمی رکھے، تحریر

(II

اورتر تبيب ش توازن ہو\_

(٣) جوطالبعلم تحريري كام كركے ندلائے، اوراسكے إس كوئى

معقول عذرنه ووواس كومناسب تعبيدكي جائي

(۵) جوطلبه حافظ یا ذہن کے اعتبارے کرور ہول، انہیں مرروز کاسبت یاد کرانے کی ذمدداری جماعت کے ذہین اور الحصے طلبر پر

لگائی جائے اورجن طلبہ سے تمام اس طرح کی کوششوں کے باوجود ماہوی موجائے ، اکل رپورٹ ناظم تعلیمات کو کی جائے ، اورا گر ماہوی حق بوائب موتو اسکوتعلیم کے بجائے کس اورمشفلے میں لگانے کے لئے فارغ کردیا

2 la

(٢) مرف مغرض اگرچه برگردان كا مرف ايك ميغه

طالبعلم ویاد کرایا جاتا ہے، لیکن استاذ کو چاہیے کروہ اس ہے بھی بھی اس بحث کی پوری گردان سے مثلاً باب استفعال کی صرف صغیر میں مضارع کا

وہ مرف بست نصر یاد کرے گا ، کین اس سے بست نصر کی بوری گردان نظوائی جا کیں۔ نظوائی جا کیں۔ نظوائی جا کیں۔

(٤) تعليات كيان من محى صرف تعليات كواعد

یاد کرانے کو کانی نہ سمجا جائے ، بلکہ ہرقاعدے کو بہت ی مثالوں سے مجایا

وائے اور طالبعلم مے مختلف مثالوں میں ان تو اعد کا اجراء کر ایا جائے۔ تحومير بالعلم التحو: اساتذه كويد بات يادر كمنى عابية كعلوم اسلاميد كالخصيل ك ليعلم تحك تميك تميك فبم اس كالمل اجراءاوراس في اعد كا م استعال ریرده کی بدی کی حیثیت رکھتا ہے۔البذائح کی تعلیم پر آنے المل برعم فن كالخصيل موقوف ب- اكريه بنياد كمزوره جائ تو دوره معت تك كي يوري تعليم كزور باثر اورب ثبات موجاتي ب-اس اليخو کے استاذ کی ذمدداری بہت بوی ذمدداری بادراس سے كماحق عهده ما مونے کے لئے معدود فیل امور کی رعایت تاکر براور لازی ہے۔ (١) محو كي تعليم من اصل مقصد كتاب كي عيارت ياد كرانا

نبیں، بلکہ اس میں بیان کردہ تو اعدومسائل کو طالبعلم کے اس طرح ذہن تشین کرانا ہے کہ متعلقہ موقع پر طالبعلم کووہ قاعدہ یا مسئلہ یاد آ جائے۔

(۲) زیردس کاب یس عوا کی اصطلاح یا قاعدے ک

آگھری کے لئے صرف ایک مثال پر اکتفا کیا گیا ہے، لیکن استاذ کیلئے یہ الا ذی ہے کدہ مراسطلاح اور قاعدے کی تشریح کے لئے طلبہ کے سامنے از افزی ہے کہ یہ مثالیس عام گفتگو کے

الدور آن كريم على اخذى جائي تاكر آن كريم على مناسب

-(16

ا حالت جری میں ہواوران پر ترکات اگوائی جا ئیں۔ یا ایے غلاج سے طالبعلم کودیے جا ئیں جن میں غیر منصرف کا اعراب منج نہ ہواور پھراس سے کہا جائے کہ وہ الصحیح کرے۔

(۵) طالعلم جب مجى كوئى غلط جمله بول ياغلط برسط، اسكو

فوراً نُوك كر جمله درست كرايا جائے، علم طور سے طلبہ من مضاف پر الف لام داخل كرنے ، موصوف مفت اور متبدا خبر شن مطابقت شكرنے وغير وكى

قلطیال شروع سے جڑ کیڑ جاتی ہیں ال غلطیوں کو کم بھی قیت پر گوارہ نہ کیا جائے بلکہ طالبعلم سے اصلاح کرائی جائے تا کہ شروع ہی سے ال غلطیوں سے احر از کی عادت پر جائے۔

(۲) جوقوا بيركير الاستعال بين ان پرتيل الاستعال قواعد كم مقابلے عن زيادہ زورديا جائے سنق سننے كے وقت بھى اور استحانات ميں

مجى كثيرالاستعال قواعد كے بارے بين زيادہ موالات كئے جائيں بلكہ قليل الاستعال قواعد كے بارے بين زيادہ موالات كئے جائيں بلكہ قليل الاستعال م ہوتا ہے سے شالا كوئى ہوتا ہے سے شالا كوئى ہے؟ كو تاديا جائے كہ دائ اوركثير الاستعال كؤى ہے؟

(٤) الم همكن كي جوسوله اقسام كتاب من مذكوره بين أن كو

، پدا ہوتی جائے۔ اس غرض کے لئے استاذ کوچاہیئے کہ''معناح القرآن' کو مستقل اپنے مطالعہ ش رکھے۔

(٣) خود بہت ك مثاليس دينے كے بعد طلب ي مثاليس ، بنوانا اور مخلف مثاليس بول كر طلب سے ان كے بارے ميس سوال كرنا

مروری ہے۔ بیکام زبانی بھی ہوتا جاہیے اور تحریری بھی۔ (۳) اصطلاح یا قاعدے کی محنی نظریاتی تعنیم کو برگز کانی نہ

مخلف مثالوں کے ذریعہ سوال کرکے اس بات کا اطمینان کیا جائے کہ طالبطم عمل اس قاعدے کوعمل طور پر جاری کرنے کی صلاحیت بیدا ہوئی ہے انہیں؟

مثلاً قاعدہ یہ ہے کہ غیر شعرف کا احراب حالت جری میں فتح سے ہوتا ہے۔اب صرف اس سوال پر اکتفانہ کیا جائے کہ غیر شعرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بلکدا لیے جملے اردو میں بول کر عربی میں ان کا ترجمہ

كرايا جائے جن مى كوئى غير مصرف لقظ حالت جرى عن آيا موسيا ايے

عربى جلع بغير تركات كتخترساه يركك جاسي جن من غير مصرف لفظ

م ان تيون اموركو مد نظر ركها جائـ

(۲) "عربی کامعلم" کی تمرینات میں "عربی ہے اردد" والا جھسٹویائی کرانے پراکھا کیا جاسکتا ہے لیکن "اردو سے عربی" والاحصہ لازیاً تحربی ہونا ضروری ہے۔طلبہ کو ان مشتوں کے تکھنے کا پابند بنایا

(٣) ''طويقة جديدة ''اور''البطويقة العصوية ''كا أصل مقعد' بطريق مباشر' عو في سكهانا سيئلبذا استحق الامكان عربي بى بنس يرحايا جائد۔

(۷) تمام الفاظ طلبہ سے کہلائے جائیں اور ان میں تلفظ کی المست کا اہتمام کیا جائے تلفظ یا لیج میں بھی اگرکوئی قلطی ہوتو طالبعلم کی المرائی اصلاح کرائی جائے۔

(۵) تمام تمرینات پیلے زبانی کرائی جائیں پیر تحریری "مطریقہ جدیدہ" کی تمرینات کا مقصد برے کے عربی الفاظی تنقط کے ساتھ طالعلم کی زبان پرچ میں اور دفتہ دفتہ اس کے عربی بولنے بیں معالی پیدا ہوجائے بعض اوقات اساقہ ہے حسوس کرتے ہیں کہ ان تھرینات بیل سوال می کے الفاظ کو طالبعلم سے دہرائے کی مشق کرائی گئ ذ بمن شین اور یا دکرانے اوران کے علی اجراء پر بہت زور دیا جائے مختلف الفاظ کے بارے میں طلبہ سے پوچھا جا تارہے کہ بیا سم حتملن کی کوئی حتم ے؟ اوراس کا اعراب کیا ہے؟

ے؟اوران كاعراب كياہ؟ (٨) طلبكو برروزياكم ازكم تيسر دن كوئى شكوئى تحريرى مثق ضرور دی جائے اور مشتول کا طریقتہ وضع کرنے کے لئے استاذ کے لئے ضرورى بكروه "عرفي كامعلم" معلم الانشاء اور" السعو الواصع" للابتدائيه كواس مطالع يس ركف اورجو بحث يراحاني كى إس متعلق ان كمايول بيس دى مونى مشتول بيس عطلبرى وين سطح كالحاظ رکھے ہوئے مشقیں متحب كر كے طلب كوان كے تحريرى جواب كا پابند بنائے۔ (٩) "مالة عامل" كالعليم من بريان يطل كوذ بن فشين اور محضر كران كر لئ مثالول س كام ليا جائ اوران كى بهى زبانى اورتحريري مشقيل كرائي جائيس-

عربی کا معلم اورطریقة جدیدة:(۱) دو بی کامط، برهان کامقدیک دقت نوومرف کاجراه طالعلم کوفیروالفاظیم اضاف کرنا اور علی تری بندری ملاحیت پیدا کرنا بداندا ای تعلیم (۱) اس كماب كالعل مقصديه بي كرخوك بنيادى قواعداور اس علم كامركزى دُها ني آسان اورعام فيم انداز بن طالبعلم كـ ذبن تثين الوجائ اورساتھ الى اس بن عربي زبان من توكو تصفيف كى صلاحيت بديا ہو۔

(۲) اس مقعد کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ استاذ مرف کتاب کے بیان کردہ مسائل کی تغییم پراکتفا کرے اور اس کتاب کی

الروح مثلاً ودوایة المنحو "وغیره ش جوغیر متحال مباحث ندکور بین ان کودن می شخود بین ان کودن می شخود بین از در سینوکی بنیاد

و کے کا وقت ب اور طالب علم کی پوری اوج کتاب کے مسائل کو بھے اور ان اس کا دہن خارجی مباحث میں ایک ایم ایک مباحث میں ایک ایم ایک مباحث میں

الجهاديا جائے تو اسكا متجديد مونا ب كدكتاب كا اصل مقعد فوت موجاتا

ا المعالمات كرون كرون كرام المعام كى كرون كرود ووجاتى المعالم المراكز المركزين المركزين الموتى -

(m) کاب کے سائل کو سجائے اور ان کو اچھی

طری وین نشین کرائے کے لئے ان تمام بدایات کو یہاں بھی منظر رکھا میں علیہ میں اور معلم العرف" کی قدریس کے لئے بیان کی گئ

ے جس سے طالبعلم کے ذہن پر کوئی خاص ذور میں پڑتا اس لئے وہ ترینات کو بیکار مجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کین بیر طرز عمل درست بیس ان ترینات سے طالبعلم کو عربی جملے بولنے کی رفتہ رفتہ عادت پڑجاتی ہے۔لہذا وہ بہت مفروری ہے۔

(۲) چونکه 'ظسویده جدیده "اور' السطویه ها العصویه "کامل مقصد طالبعلم کوع بی اولئے کا عادی بناتا ہے۔ اس لئے ان کتابوں کے دری میں حتی الا مکان عربی اولئے کا الترام ضروری ہے اگر طالبعلم شروع میں اور سے جملے نہ بھی پائے تب بھی کچھ ترج نہیں اس کی وجہ سے عربی مش کوتر ک نہی والفاظ کی وجہ سے عربی مش کوتر ک نہی والفاظ کے عادی بنتے جا کیں گوری ہوگی نیکن اگر نہ کے عادی بنتے جا کیں گوری ہی میں عربی بولن ترک کردیا گیا تو اس دری کا مقدری فوت و وجائے گا۔ اور پھر عربی بولن ترک کردیا گیا تو اس دری کا مقدری فوت و وجائے گا۔ اور پھر عربی بولنے کہ مش بھی نہیں ہو سے گا۔

كتب درجة ثانيه

صد البيتر النحوز "مساية المنصو" درس نظاى كطلب لخ انتهائى تاكزيج دمفيداو نهايت الم كماب بهورات توكى ديزه كي بلما چايئ علم توسيح كيم مناسب بيدا بولى بهوال كماب من بوكى البنداس كو پرهات وقت مندوج ذيل اموركود نظر ركه نانهايت خرودي ب ترجمه بارة عم: - رجر كان صكوان درجدين ركين كامتعد

\* سيميان

(۱) روز مرہ پڑھی جانے والی سورتوں کا بنیا دی منہوم طالبعلم

کے ذہن شین ہوجائے۔

(۲) قرآن کریم کی لغات کا ایک معتدبه ذخیره طالبعلم کو

ياد موجائ كيونك المعرض بإدكرنا آسان موتاب

(٣) قرآن كريم كاترجمه كرنے كاليقه بيدا مو-

(٣) نخو مرف كة اعد كاجراء و

البندااس مصے كى مدرليس ميں طويل تغييرى مباحث بيان كرنے كے يجائے صرف لغات كى مختر تحقيق 'رائح ترين تغيير مع شان زول اور

جلوں کی توی ترکیب پراکتفا کیا جائے۔

استاذ کوچاہیئے کہ دہ 'بیان القرآن' کوسٹقل مطالعے ٹیں رکھ کراسگواہنا ماعذ بنائے اور تعین لغات اور ترکیب کے لئے''روح المعانی'' محوما خذ قرار دے۔

چ تکہ ان درجات می نوی ادر صرفی قواعد کے اجراء کو بنیادی ایسے شمل ہے اس لئے تدریس کے دوران اس پیلو کو بطور خاص محوظ

ضروری ہے کہ صرف کتاب کی دی ہوئی مثال پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ہراصطلاح اور ہرقاعدے کی بہت کی بٹالس اٹی طرف ہے سوچ کرطلبہ کو

بتائی جائیں کھران سے ٹی مثالیں بڑھ کی جائیں۔ اورکوشش کی جائے کہ مثالیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے ماخوذ ہوں۔

مثلاً كآب مي "مسائص مسرعامل وعلى مسروطة التفسير"كم من أيكمال دى كى باستاذكوچائي كدوقرآن

كريم ب الكن آمان مثالين الماش كرك طالعلم كما من بيان كر ب اوراس معلقة قواعد كالجراء كرائد مثلًا "والسّمة ، بنيف الحداء

وَالْارُضَ فَرَشُنا هَا وَإِنّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقُناهُ بِفَدَرٍ وَالْقَمَرَ قَلْرُنَاهُ مَنَاذِلَ وَالْجَانُ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْل'' مَنَاذِلَ وَالْجَانُ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْل''

اجتمام کیاجائے جینے محرواد علم الصرف کےسلط میں میان کیا گیا ہے۔

(۵) ان منتول کے لئے 'السندو المواضع '' کے عقف حصول کو استاذ بالالترام مطالعہ میں رکھے اور جوسیق پر حانے اسکواس

كتاب ين برده كراكى ترينات اوراس ين دى بوئى مثالول ساستفاده

ارے۔

مینظی کا مجمعا دلیل پر موقوف مویا دوسئلول میں دیبے فرق بیان کرنا ضروری

موصرف دہاں دلائل ذکر کئے جا کیں۔

(٣) استاذ 'قدری' کی شروح میں سے "جوہرہ"

اور ' لباب' کو لطورخاص مطالعہ میں رکھے اور ضرورت کے وقت ' ہماری' اور ای شروح سے بھی مدد لے لیکن طالبعلم کو صرف اتنی بات بتائے جو

ا کا دہنی کے سطابت ہو۔

(۵) شروح کے علاوہ استاذ کو چاہیے کہ وہ''بہتی زبور''

اور المدادالفتادی کی این مطالعه بس رکھ اور برسبت بی و کم لیا کرے کد کتاب کا کوئی مسئلہ منتی باقول کے خلاف تو نیس ہے۔ اگر خلاف

رے در ناب ون سند ن برد مولومنتی برقول بھی بیان کرے۔

(٢) تمام فتهي اصطلاحات اوران كامفهوم ومصداق طالبعلم كو

نبانی یاد کرایا جائے۔ ای طرح برباب سے متعلق بنیادی سائل اور کیرالوقوع بر نیات مجی زبانی یاد ہونے جابئیں۔البت تعیدات

اور تفریعات و غیرہ بل اس بات پراکھا کیا جاسکتا ہے کہ طالبعلم کتاب عمی دی کھراس کامطلب نتا سکے۔

(2) نماز كسنن وآواب مرف طالبعلم كوزبانى يادكراك

ر کھے اور جس آیت ش کی نحوی قاعدے کا ایراء ممکن ہودہ خود طالبعلم سے سوالات کے ذریعے لکلوائے۔

مختضرالقدورى: بصطرح "هداية النحو "علم وى بنياد كالمحرى بنياد كالمرح" مخترالقدورى" فقد فى بنياد كيداكيك السال آسان

محقر مرجاح کاب ہے جبکی قدرلی بڑے اہتمام سے ہوئی ضروری ہے۔اوراس میں مندرجرذیل امورکو منظر رکھنا جاہئے۔

(۱) میارت برطالبعلم سے یاری پاری پر حوالی جائے اور طلب

كو پايند كمياجائ كدوه مطالعد كرك أكس عبارت كى كى اونى غلطى يهال

تک کرتلفظ سے بھی چٹم پوٹی نسل جائے اور عبارت کی درتی کو درس کا اہم حصر تر اردیکراس پرونت مرف ہونے کی پرواہ نسکی جائے۔

(٢) كتاب ين جومتله بيان بوائه مرف اي كوسجمان

اور ذائن نقین کرانے پر زور دیا جائے خاری مباحث نہ چھٹرے جا کی البتد اگرای مسئلہ کو سجھانے کے لئے پھٹسیل کی ضرورت وال

مفتى بقول ميان كرنادرست بوتوا لك بات ب

(٣) مسئلے كے دلاكل بيان كرنے كى خرورت نيس البشہ جہال

-- ( III)

جائیں بلکہ انگی ملی مشق کر ائی جائے اور طلب کوان کی مملی غلطیوں اور کوتا ہیوں پر متنبہ کیا جائے اور خارج ورس بھی ان کے طرز عمل کی تکرانی کی جائے۔

(۸) طالبعلم کے ذہن میں شروع بی سے بیہ بات پیدا کی جائے کدوہ جو کچھ پڑھ رہا ہے دہ محض ایک نظریاتی علم یافن جیس ہے بلکہ اسکامقعمداس کے مل کی اصلاح ہے۔

مقعد' مربیت' کا ذوق اور ادبی جملوں کی فہم پیدا کرنا نیز ان میں خو ومرف کے قواعد کا اجراء اور بالا خرخود مجھ مربی جملے بولنے اور کھنے کی مشق کرنا ہے لہذا ان کمایوں کا صرف ترجہ کرانے پراکٹفانہ کیا جائے۔

زاد الطالبين القرأة الراشدة معلم الانشاء: - ان كتابون كا

(۱) ترکیب اور نحوی قواعد کے اجراء پر ذور دیا جائے۔
 (۲) شخ الفاظ کے لغوی مٹی بیان کرنے کے سم تحد ساتھ مان تھان کا

می استعال بتایا جائے۔ اور ان الفاظ کے کل استعال کو بیان کرنے کے

لئے از خود مثالیں دی جائیں اور پھر طلبہ سے ان الفاظ کو جملوں ہیں۔ استعال کرایاجائے۔

(٣) تمام ترينات زباني اورتري دوول الريقے ابتمام

كر ما تعطلب كرائى جائين أورتحرين كام كرك ندلان والطالبعلم

اورسب سے اہم بات میے کر عربیت کا ذوق بیدا کرنے میں کتاب سے زیادہ استاذ کو دخل موتا ہے اگر استاذ میں خود ذوق نہیں

ے او کی ب خوار کتن اچھی موطالبعلم کے اعدر بید دق پیدا مونا مشکل موتا ہے اللہ استاذ کو جاسیے کہ دہ خود اپنے ذوق عربیت کوتر تی دینے کی قکر

م اور فی کائیں اپ عام مطالع ش رکھ اور خود اپن تحریر وتقریر کی مش کوخارج اوقات ش بوطاتار ہے۔

علم الصرف : \_ملماصد حارستها

علم الصیغه: ولم اصغه ادار نصاب بین سرف کی آخری کتاب به اس بین سرف کی آخری کتاب به اس بین سرف کی آخری کتاب به اس بین ایم ترین حصه قواعد است بعد کمبیل ما البعام کے سامنے تین آئی گئی آئی کی البتادان کوخوب یاد کرا کے از برکرادیا اوران کا اجراء استاذگی ایم ترین ذرد دادی ہے۔

اس طرح" خاصیات" کا بیان کپلی اورآ خری مرتبد مرف "فضول آکبری" بی چی طالب علم کے ساسے آئے گا۔ان خاصیات کو بھی

مصرف دون شين بكه المجمى طرح يادكرنالازي ہے۔

ہیں۔ اس کہاب کا مقصد نو کے مبادی ہے کما حقد وافنیت کے بعد اس علم بي تعصيلى مدين كوريع فالبعلم عن فن كرماته مناسب بداكرناادر ال كرماته شوادك مدد سائل توك استباط كاسليقه كماناب لیکن جاذب دوریس ان مقاصد کے حصول میں بہت بوی مكاوث ال كتاب كاده طريق تدريس بيس مادا زور فيرمتعلق چان وچايرمرف كرديا جاتا بأوراس چان وچاكى كارت يس كاب ك إصل مسائل مم موكرده جات مين اورطالبعام كى توج معيند توى سائل ومباحث سك بجائ احتراض وجواب كالمرف لك جاتى ب-البذا: (۱) "كافية" - محيح فاكده حاصل كرنے كيلئے بيضروري بك بستادهب كاب كالغيم يراكتاء كرابنداس تفييم كامعيار "هسداية المعمو "عا تابلند وا جاسي كرم ارت كفوا مدد قدود ورايك ايك لقظ كالجدائين هطوطا بعلم كسامنه بيان كياجائ اورمصنف في مخضرالفاظ جس جوماحث موے بین وہ بوری تفصیل کے ساتھ طالبعلم کے سامنے العامل المكن السك علاوه النضول عقل مودكا فيول اور لفظى مناقشات معلى ييزكيا جائے جن براوراست نوكاكولى تعلق نيس ب (٧) "كافية"كى سب سے بہتر شرح" رضى" شرح جاى اور

تنیسیر المنطق مرقات: ان کابوں کا مقعد منطق کی اصطلاحات یاد کرانا ہے ای نقط نقطرے اور پڑھانا چاہیے۔ ہمارے دور می طلب منطق کو ایک خشک ادر مشکل مضمون تجھتے ہیں۔ اور اس سے دلچیں پیدائیں کرتے۔ اس عدم دلچیں کی بناء پر وہ پہلے ہی قدم پر منطق سے پیدائیں کرتے۔ اس عدم دلچیں کی بناء پر وہ پہلے ہی قدم پر منطق سے بیدائیں کرتے۔ اس عدم دلچیں کی بناء پر وہ پہلے ہی قدم پر منطق سے بیدائیں ہے۔

للفرائیسیر المنطق اور مرقات کے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کی اس غلط بنی کو دور کر کے ان کے ذہنوں میں اس علم کو دلیس بناکر جیسی کر اصلاحات کوروز مرہ کی زعماً کی مثالوں ہے جماکر انہیں سے بتائے کہ بیر کوئی مافوق الفرات علم نہیں ہے بلکہ ذعماً کے حقائق کا مسجع ادراک کرنے کیلئے انکی کنٹی ضرورت ہے۔ اس غرص کیلئے ضروری ہے کہ استاذ صرف کتاب میں بیان کی ہوئی مثالوں پر اکتفافہ کرے بلکہ اپنی طرف ہے اس من مثالیں موج کرجائے اور طلبہ سے بھی مثالیں نظوائے۔

کتب د*رجهٔ* ثالث

کا فید:" کانیه علم نوی ده ایم کتاب به جس بی نوے املی درج کے مسائل بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کردیے گئے

TA

مسائل جاري و

. 35 m

ال فرض كے لئے ضرورى ہےكہ" كافيہ" كااستاذ" الخوالوانی" كو بالالتزام اپنے مطالع على ريكھاس كتاب عل" كافيہ" كے معيار

کے سائل کو قرآن وسنت اور کلام عرب کے شواہد سے مجمایا گیا ہے ای اس بی تمریعات مجمی موجود ہیں ان تمریعات سے مدلیکر استاذ اپنے

ظلیہ کے لئے تمرینات خودم تب کرے۔ جن کا مقعدا کی طرف یہ ہوکہ کافیہ کے سیاکل کا اجراء ہوسکتے اور دومری طرف اس طرح حربیت کا ادبی

ووق مجلى ساتھ ساتھ بيدا ووتا چلا جائے۔

اورامل بات يهال محى واى ب كدكافير على العلم كوسح فائده وَيْفِي كامدار استاذكرات الشائد كالمواد في ذوق برب جستر في وي كل براستاذكوكوشش كرفي مياييخ اور خواور اوب كي معياري كمايس است عام

مطالع شبركمن عابتيل-

المفحة العوب: اس كاب كامقد الكي يعلى ادبي ترك ذريدرفة منه الدري الماك ما أساك من الماك الماسة

دفت عرفی ادب تک طابعلم کی رسائی پیدا کرنا ہے۔ لبنداس کتب کا صرف ترجم کوائے پراکتفاند کیا جائے بلکہ مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کیا جائے۔ عصام کواستاذا ہے مطالع بی دکھیلین طالبطم کے سامنے ان بی سے صرف وہ نتخب کرکے پیش کرے جو کتاب بھنے کے لئے ضروری ہوں یا جن کا براہ راست نمو سے تعلق ہو''تحریر سنیٹ'' اوراس قسم کی دوسری اشرور جو تحق چوں وچرا پر مشتمل ہیں استاذ چاہے تو اپنی دلچیں کے لئے مطالعے

کوالی شرور و یکھنے کی اجازت دے۔ مثلا 'آلے کیل مَدُ کَفَظُ وُحِنے لِمَهُ خُدَیُ '' پرجس طرح عموماً کُل کی دن فرج کے جاتے ہیں اکی چنداں ضرورت نہیں۔ اس جملے کے مطلب کے طاوہ صرف الف لام کی

مل رکے لیکن اس حتم کے مباحث نطلب کے ماضے بیان کرے اور منطلب

د شمیل مفرد کا مطلب اور مفرد کی مختلف وجود اعراب اوران سے حاصل ہونے والے معانی پر اکتفاء کیا جائے لیکن الف لام کی قسموں کو آتی

مثالول سے مجمایا جائے کہ برتم کی پوری شناخت طالبعلم کے ذہن تشین ہوجائے اور پھرطالبعلم ہے بھی ان مختلف قسموں کی مثالیس نکلوائی جا سی۔

(۳) اس تم مے مباحث ترک کرنے سے جو وقت بیچ کا اسکو تیتی نحوی استعداد پیدا کرنے میں صرف کیا جائے۔ چتانچ کرآب کے مسائل کی خارتی مثالیں اور قرآن وسنت اور کلام عرب سے ان کے

شوامد پیش کئے جا کیں اورطلب ایے فقرے بنوائے جا کیں جن میں وہ

اس کیا در ایس کی دار سے استفادے کی صلاحیت طالبعلم میں پیدا اور اصطلاحات اے انجی طرح یاد موجا کی ساز اور اصطلاحات اے انجی طرح یاد موجا کی اور باقی تفسیلات وہ کتاب کی مدرے بجھ کے۔

اموجا کی اور باقی تفسیلات وہ کتاب کی مدرے بجھ کے۔

الموجا کی اور باقی تفسیلات وہ کتاب کی مدرے بجھ کے۔

الموجا کی اس کے مطابع اور فقتی تفسیلات جائے کیلے 'زیلی ''
اور بوقت ضرورت 'المحوالواتی '' کی مراجعت کی جائے ۔

اس کتاب جمال مسئلے گئی تھی دائل طلبہ کے سائے بیان کرنے کی حاجت بیان الم خرور حاجت بیان کرنے کی حاجت بیل اور بیل ضرور

وال واجعد اصول الشاشى: مياصول نقدى بيلى تناب المين بعض ديق معاهد به همتل بينزاس مي قواعدوسائل سي زياده تغريعات برزور ديا ميا بهاس لئي مناسب بيه كداس كناب كوشروع كران س

يُمِيعُ الصول فقة" كى بنيادى اصطلاحات برمشتل كوئى جهونا سارساله

ير صاديا جائے أكريمكن مد بوتو برسبق ك شروع من متعلقد اصطلاح يا

بان كى جائ ياجهال أيك يسيم متلول كالحم خلف مؤد بال وجرفر ق ضرور

(۱) نے الفاظ کے لئوی اور متعمل متی اور افعال کے باب

اورا ماء کے تع دمغرد کا بیان اور ان کا کل استعمال \_ (۲) شے انداز کے جملوں کی ٹوی ترکیب \_

(٣) قواعد تحود مرف كاجراء

(4) منظ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کی مثق۔

(۵) اوب کی برکاب سے بی متعد بھی ضرور حاصل کنا

چاہیے کر فی الفاظ اور می بھلطلب فی زبانوں پر چامیں اور می بیائے کی ججک دور ہو۔اس فرض کے لئے ہردوں کے آخر میں استاذ کے لئے ضروری ہے کدده ای دوس کی حکامت کے بارے میں طلبہ سے مر فی میں

موالات کرے اور عربی میں طالبطلم اٹکاجواب دیں\_

کٹر الدقا کق : - مخترالقدوری کے بعد کزالدقائق کی ققد یمی دی حیثر الدقائق کی ققد یمی دی حیثریت ہے جو تو میں جلیة الحو کے بعد کافید کی تقدرے مبادی کا تعارف حاصل ہوتا ہے لیکن کنزیس فقیمی معلومات کا بہت بوا ذخیرہ نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ وریا کیوزہ کے معمدات محق

ب- البذااستاذكي ومدداري بيب كدوه بية خيره طالبعلم كراس طرح

الراس كريم كرترجد كم علاده دائ قول كى بناه برآيات كاشان زول الم المان كالمان زول الم المان كالمراق المراب الدرآيات بعد مستنط موف والم

اماتده کو ان درجات مین "تغییر روح العانی" «تغییر مظهری استفاده کرنا مظهری اور معادف القرآن" بلورخاص استفاده کرنا چاہیے درجہ خاصہ مین القبیر کین کے ختب مباجث بھی بیان ہوکیس تو

كتب درجة رابعه

" میلی است المات الاقتراح فی اصول الحو" کا خلاصة تريول ک علاصة تريول ک علامة تريول ک علامة تريول ک علامة تريول ک علامة تريول کا علامة تريول کا علامة تاريخ المات المات

ممری وقامید اس کاب کامقعدید به کدفته کرده مسائل سے واقعیت حاصل کرنے کے بعد طابعلم فتہاء کرام کے اختلافات اور دلائل است محال فی است محال کرنے جانے کہ اسلام اس دلائل ومباحث کونہ صرف مجمد سکے

قاعدے کی تشریح اہتمام ہے کرائی جائے۔ کتاب میں جوتفریعات بیان کی گئی بین قاعدے پر ان کا انطباق بعض اوقات بہت وقت ہوتا ہے۔اوربعض اوقات پرتکلف بھی۔ ٹہذا شروع میں اس قاعدے کوآسان اور بے تکلف مثالوں پرمنطبق کرکے مجمایا جائے۔اورطالب علم سے فتلف

سوالات کے ذریعہ انطباق کرایا جائے۔اس کے بعد کمآب کی وقتی:

تفريعات شروع كي جائيس

کاب کی بعض تفریعات الی بھی ہیں کہ وہ ور تفیقت قواعد پر منطبق نہیں ہوشی اور انطباق کے لئے بہت احداث سے کام لینا پڑتا کے الیا معتقب سال کے ایکا معتقب مال طالبعلم کو بتا دیے شرکوئی حرب نہیں ہے ورندو النس قاعدہ کے بارے ش

ذاتى الجمن كاشكارد بيكا-

"اصول الثاثى" كى تدريس كے دوران اكى شرح"فسول

الحواثی' کے علاوہ''نورالانوار'' بھی مطالع میں رکھنی چاہیے۔ آڈ

لقسير ورجيم فالشرقا ورجد حامسد التنيركامتعديب كرم آن كريم ادراكي تنيراورز جدس طابعلم كوايي مناسب عدا بوك و دفته رفت تغير سه يراه راست استفاده كركيد الإذا ان درجات ش

طرح بیان کرے ذہن شین کرایا جائے مثلاً بیات کد 'ظاہر'' اور' اشارة الحس' میں کیا فرق ہے؟ ' فعل ' اور' عبارة الحص' میں نیز' دلالة الحس' اور' قیاس' میں کیا فرق ہے؟ ' فاص' اور' محرة میں نیز ' دلالة الحس' ' اور ' محرة میں کیا فرق ہے؟ ' محرہ بجاز' اور' جمع بین الحقیقت والجاز' میں کیا فرق ہے۔ فرق ہے ؟ ' نام' اور' مطلق ' میں اور' فاص' اور مقید' میں کیا فرق ہے۔ آپ مملی یا فرق ہے۔ آپ میں کیا فرق ہے۔ آپ میں کیا فرق ہے۔ ایک معرف کتاب کی مثالوں کیا اکتفاء ند کیا جائے بلکہ استاذ خودا فی طرف ہے مثالیں موج کر

مثانوں پر اکتفاء ند کیا جائے بلکداستاذخودا فی طرف سے مثالیں سوج کر جائے۔ بلکد قرآن وسنت کی مثانوں کے مفاوہ دوزمرہ کی زندگی شی ہونے والی عام گفتگو سے بھی مثالیں دکا والی عام گفتگو سے بھی مثالیں دکا والی جائے کہ دلائت کی کوئی تنم بنی؟

مقامات حرمی ی بیر کماب ایک فاص دوری ادبی نظری نمائندگی کرتی بید جس می قافید بندی اورق کے ایمتام استعادات وشیبهات کی کثرت اور محسنات بدیج کے بر تکلف استعال کو بیند کیا جاتا تھا الیکن بید دوق ایک ماجی دور کا تھا۔ نداس دور سے پہلے اس کا دواج تھا انداس کے بعد باتی مہالے قالب اس کم ایر تقریب سے کے طلب ای تحریر تقریب

بكدان مباحث ميل قوت مطالعه استحا نور بيدا بو

اس کے لئے مناسب ہے کہ استاذ وقا فو قا طلبسے پڑھے موئے سبقول کے بارے میں موالات کرتا رہے میں موالات ننس مسائل

کے علاوہ اختلافات اور دلائل کے بارے ٹیں بھی ہونے چاہئیں۔ طلبہ کی حمبارت کی تھی اور توک وصر فی قواعد کے اجراء کا سلسلہ پہل کھی جاری رہنا چاہئے۔

لو رالا لو ار: براصول نقد کی پہلی مفسل کماب ہے جوطلبر کو پڑھائی
جاتی ہے۔ کتاب بڈات خود نہایت آسان ہے۔ اس لئے اس کے طلب میں
کسی خاص جدوجید کی ضرورت نہیں ہوتی 'لیکن استاذ کے ذہن میں یہ
بات وقتی چاہیئے کہ اس کتاب کے ذریعہ اصول نقد کی اصطلاحات اور اس
کے مسائل ومباحث انضباط کے ساتھ طالبعلم کے ذہن نشین کرائے
ہیں۔ اس کتاب میں بھی تفریعات بہت ہیں کیکن ہر جگر تفریع کو اصل پر
منطبق کرکے اصل کو یاد دلایا جاتا رہے۔ تاکہ تفریعات کی تفصیل میں
تو ہوکر طالبعلم اصل کو فراموش نہ کرے۔

جواصطلا حات ملتی جلتی ہیں'ان کے درمیان وجوہ فرق کوا تجی

ه الماسك مرب الامثال كي حقيقت اوران كاموقع وكل (٢) أيك جيس الفاظ كدرميان معانى كااكركونى فرق يتو ا الله المال المال على الله المال المالك المالك المالك الموركا المتام لأزما كنا وإبد (١) الفاظ كى الفوى تحقيق ش بهت زياده كهيا وسيا اجتناب كميك بعض جكم معمول بيب كدافظ كالفوى تحقيق كرت موع اسك تمام شتقات اورتمام الواب كاذكر ضروركرت بي اس كالتيجديه وتاب كمد الملطياس امل لفظ كمنى بى كوبمول جاتا ب-البذالفوى حقيق بساس الوسي كے بيائے برانظ كے مرف ووسى بتائے جائيں جواس جگه مراد ين المرد فل ياشر فل بوال الماب ادراى ادر على مردك العاب محافظاف سياصل كاستعال عدد فرق تاب توه فرق يال كيا جائداورا كرام بتومفردك بح ادرج كامفرد بان كرفير و النوى تحقق من خاوره بالاتوتع كے بجائے اس لفظ كاكل

ميں اس اسلوب كى بيروى كريں بلكداس كا خشاء ايك قواس دوركى نشر يجھنے كى صلاحيت بيداكرناب دوسر عطالبعلم كوذ خيره الفاظ كواتنا برهماناب كەن شى بردوركى ادنى ئىزكو تىجىنى كى صلاحيت بىدا بوجائے۔ مقامات حریری کامنج اسلوب اگر چداب متروک ہوچکا ہے لیکن اس کا ذخیرہ الفاظ قمام قرمتروک نیس ہوا چنا نچہ مقامات کے بیشتر الفاظ اب بھی اعلیٰ ادبی تحریروں بیں مستعمل ہیں۔ انہی جیسے القاظ ہے جديدمفاجيم كى تجيري أورجديداساليب كلام وجودش آع بين اس عل استعال مونے والی کہاوٹس آج بھی او بی تحریروں کی جان بیں البرواستاذ ك كي فرورى بكده الناتمام المور بدافف موكريدكاب الطرح یر حائے کہاں ہے (١) طالبعلم كے ذخيره الفاظ شي اضاف مو

(۲) اگروہ لفظ قرآن کریم یا کسی مشہور صدیث یس آیا ہے قد اس کا قرآنی منہوم معلوم ہو۔

(۳) اسکوالفاظ کا صحیح کل استعال معلوم ہو۔ اسکوالفاظ کا صحیح کل استعال معلوم ہو۔

(۳) ان الفاظ کو اگر کمی جدید مغہوم کی تبییر کے لئے استعمال کیا جارہا ہے تو اسکاعلم حاصل ہو۔

استعال ذبن نشين كرانے ير زور ديا جائے۔ يعنی سه يتايا جائے كه بيد لقظ آ جكل مستعمل ب يانبين أكر مستعمل بو كن معانى مين اسكا حقيقى استعال كس طرح واج اورى التعال كس طرح ؟ الركوكي الم تواكى مفت مبالغه كيا استعال موتى بي؟ اور پيران تمام أستعالات كوخود مجمی مثالوں سے مجھایا جائے اور طلبہ ہے بھی اسکی مثالیں بنوائی جا کیں۔ (m) کتاب کی اردوشر حوں کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ بداریه اولین و آخرین ناس کتاب کواگر درس نظامی کا ماصل

اور علوم رمینیہ کی بنیاد کہا جائے تو بے جاند ہوگا کلیڈا استاذ کو اس ایمیت کے ساتھات پڑھانا چاہئے۔ كتاب كامتعديب كدطالبعلم كوسائل ك ساتھ ائنے نقی اور عقلی دلائل اور نقبا و کے مدراک استنباط سے واقفیت

مواس كاب كى قدريس يس مندرجدذيل امور كالمتمام الزي بـ

(۱) عبارت كتاب كالقيح لازى -

(٢) مئلے کی صورت کا واضح بیان جوخار کی مثالوں سے مصور

كركي وزبر برا واستفر كالكم كالفعيل مع المتلاف فقهاء

(٣) منظے کے دلائل کی توضیح اور خالف فقہاء کے دلائل

(4) مذكوره دوتول امور يبلخ كتاب سے جث كر طلباء كو

سمجادية جاكين بمركتاب عرجمه كرك اس بحث كى

بورى مطابلت كرائى جائے۔

(۵) ولائل كيميان كونتجس قدرمكن مؤاصول نقرك

واعد كاجراء كراياجات

(٢) على كتاب ك ليح"عناية اور"كفاية كو بنياد بنايا جائے۔اوردلاکل کی تفصیل کے لئے "فخ القدر" اور" بنابللھنی" سے مدد

(2) ال بات كاالمينان كياجائ كرطالبعلم وباب متعلق

المعم الورية في دل مساكل يادين أوروقنافو قرأان كالمتحان لياجا تارب (A) مجمى بمى طلب دولاكلى كانقر ربحى كرائى جائے تاك

بلمی باقوں کوواضح اعداد جسمجمانے کی عادت پڑے۔

(٩) اس بات كى بطور خاص محراني كى جائے كه مدايه

من علام على الداس كوتيحة كى ملاحيت طالعلم على يدا

وہا تی تیام تر توج علم بلاغت سے نظری اور علی مناسبت پیدا کرنے برمرف کی مناسبت پیدا کرنے برمرف کی مناسب پیدا کرنے برمرف کی منالوں پر اکتفا کرنے کے بجائے اپنی طرف سے بہت ک مثالیس موج کر چائے دیا ہے مناسب میان کرئے اور پھر طلبہ سے نی نئی مثالیس

بنوائے اور باخت کی اصطلاحات کی زبائی اور تحریری ترین کرائے۔ اس فرض کے لئے "الب الاغة السواض حة" نائی کاب

امتان کے لئے بہترین رہنما ثابت ہوسکتی ہے۔اس مل معانی، بیان اور بیلج تیوں علوم کی اصطلاحات محصلت بیشاراد نی مثالی می موجود

میں اور متوع تم یات مجی دی گئ ہیں۔ استاذان میں سے انتخاب کرکے تمریعات اللیسے کراسکتا ہے۔

واضح دے کی الفت یں "مخفر العانی" ے طالبعلم کوکن ملی اکسه عاصل مونا مشکل ہے اس لئے بلاغت کے ماتھ علی مناسبت "مذووس البلاغة" على مرانے كا ابترام كيا جائے۔

ديوان المستنبى : يركاب شعراء مولدين كذمان ك

حسامی وقیاس نورالانوار:دمای کی قدریس کے دوران شروب حسائ کے علاد مندرجہ ذیل کمامین استاذ مطالع میں دیکھاورا گی مددے مباحث کی تشریح کرے۔

(۱) توضیح تلوی (۲) تسهیل الوصول (۳) ارشاد الحول لللوکانی نیزاس بات کا ابتهام کیاجائے کربات مرف حل کماب پرختم ند

ہو بلکہ طالبعلم وعلم اصول نقہ سے مناسبت پیدا ہواوراس کے دقیق مباحث کونہ مرف بچھنے بلکہ انیس بیان کرنے کا بھی سلیقیاً ہے۔

وروس البلاغة ومختصر المعاتى: علم بلاخت پر پورے درس نظای میں صرف بهی دو کتابیں داخل نصاب بیں۔اس لئے استاذ کو بیا بات بیش نظر دکمنی چاہیے کہ طالبعلم اس فن کی جو پھی معلوم حاصل کرے

''دروس البلافة'' نهايت سليس مخفراور جامع دري كتاب ہے جس كے ذريع علم بلاخت كى تيوں شاخوں (معانی ميان اور بدلج) كا

كأوهمرف اى كفظ ش كركا

ا چھا تعارف طالبعلم کو حاصل ہوسکتا ہے۔ کتاب آئی آسان ہے کہا سکے حل پراستاذیا طالبعلم کوزیادہ محنت صرف نہیں کرتی پڑتی۔ لہذا استاذ کو جاہیئے کہ

بم<sub>الشارط</sub>ن اربیم دینی مدارس کا نصاب و نظام

> . تمهید

دین مادس کے نصاب میں ترمیم واضافہ کی آ وازیں مختلف

حلتوں سے بار باراٹھتی رہی ہیں اورہم نے بھی ''البلاغ'' کے ان صفحات میں متعدد دمر تبداس موضوع پرا ظہار خیال کیا ہے 'کین اس سے قبل جو کچھ

یل منظر دو مرجبه ان موسول پر منهاد حیال جائے عن ان است ک دو بعد عرض کیا گیا اس کی حیثیت جزوی اور خمنی سی آئی آج جبکه دینی مدارس کا

ایک نمائندہ اجماع اس موضوع پر اصولی غور وقکر کے لئے منعقد ہورہا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں قدرتے تفصیل کے ساتھ اپنی

گذارشات پیش کردی جائیس\_والله المستعان\_

دینی مدارس کا مقصد سائنس دان ریاضی دان اور انجینئر بنا نانبیس ہے۔ جولوگ دینی مدارس کے نظام سے براہ راست دابستہیں ہیں میں ان تمام امور کا اہتمام کیا جائے جومقامات حریری کے ذیل میں بیان کئے گئے میں۔ مزید ہاتمیں یہ میں:۔

(۱) ال بات كا اہتمام كيا جائے كه طلبه كوشعر بزھنے كا سمج

طریقہ آئے بوطلبہ شعرکو پڑھتے وقت اے وزن سے خارج کردیے

میں انہیں اس فلطی پر بمیشہ ٹوک کراصلاح کی جائے۔ (۲) تھست پرٹنی اشعار زبانی یادکر ائیں جا کیں۔

(٣) تركيب كاختلاف معانى يس تبديلى كاشان دى

(٣) اشعارش جومنات بالع آتے بیں ای شان دی کی جائے۔

(۵) بلاغت کے دومرے نکات بھی واضح کئے جا کیں۔ (۲) کتاب کے اردو ترجموں اور شرحوں کے استعال پر

بإبندى لكائى جائے۔

اورجن کواس نظام تعلیم کا کوئی عملی تجربه حاصل نہیں ہے۔ان کی طرف سے مين اختصاص كا دور كها جاتا بأس من تو روز روتن كي طرح واضح بوكن بهااوقات الرقتم كي تجويزين سامنة آتى دبتي جين كدان مدارس كے نصاب \_\_\_ آج اگر کوئی مخض علم طب کواینا خصوصی موضوع بناتا ب ادر میذیکل میں سائنس ٔ ریاضی اور انجیسر مگ وغیرہ کی معیاری تعلیم کا انتظام ہونا سأتنس يس مهارت حاصل كرتاب توكوني بعي صاحب عقل اس برسياعتراض چاہیئے تا کہ جوعلاءان دین مدارس سے فارغ انتحسیل ہوکر تکلیں وہ دین علوم نہیں کرسکتا کہ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر کون نہیں ہے؟ یا اگر کوئی کے ساتھ ساتھ ان تج فی علوم میں بھی کماحقہ درک اور بھیرت دکھتے ہول۔ تحض انجیئئر نگ کے <u>شعبے</u> میں فارغ انتصیل ہوتا ہے تو اس سے کو کی ہوش مند یہ تجویز خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیش کی جاتی ہو لیکن سطی ياعراض بيل كرة كداس في ميذيكل سائنس كيول نيس يرهى؟ تجویز ہے جو در حقیقت دین مدارس کے مقاصد سے ٹاوا تفیت مرجنی اس طرح اگر کسی سائنس تعلیم کے ادارے میں تمام تر توجیہ ب-واقعه بير ب كدريني مدارك كامقعمد اليصصاحب استعداد علام پيدا سائنس كي تعليم يردي جاتي بيتو كوئي شخص وبال بياعتراض پيش نهيس كرتا كرنا ب جوقر آن وسنت اوران كے متعلقہ علوم میں ماہرانہ بھيرت كے کداس ادارے شرادب شاعری یا کامرس کی تعلیم کیون نہیں ہوتی ؟ کسی حامل ہون اور میمقصد جس دہنی کیسوئی اور ہمتن توجہ کا متقامنی ہے اس کی کامرک کالج پر میداعتراض مجھی نہیں کیا جاتا کہ یہاں سے انجینئر کیوں پیدا موجودگی میں بیات قریب قریب نامکن ہے کدایک شخص بیک وفت او کچی نہیں ہوتے؟ کی لا و کالج کے بارے میں بھی یہ جو پرنہیں ئی گئی کہاس استعداد كاحال عالم دين بهى جواور ساتھ ساتھ ماہر ڈاکٹر ، انجیئئر ، سائنس الس فلكيات كاتعايم بحى مونى جامية -دان يا ما ہر معاشيات بھي ہو\_ ایک شخص کیلئے ماہر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ٗ انجینئر ٗ ا ہمارامقصداسلامی علوم کے ماہرین کاپیدا کرنا ہے۔ سائنس دان بنناممکن نہیں۔ پیات یوں توہردور میں پچھٹی میکن آج کا زمانہ جے ہرظم فن سوال میرے کہ اگرد نی مدارس کی تمام تر توجہ اسلامی علوم کے ماہرین بیدا کرنے پر مرکوز ہاوروہاں سے کوئی ڈاکٹر انجینٹر سائنس دال

کرسکیں اور دین کی خدمت کسی معاوضے کے بغیر انجام دیں۔ یہ تجویز بھی خواہ کتنی نیک نتی سے پیش کی گئی ہواور بظاہر کتی خوشما معلوم ہوتی ہو حقیقت پیندی سے بہت دور اور نا قابل عمل ہے۔ میلی بات قودی ہے کداگران دینی مدارس کا مقصد قرآن وسنت کے لئے پورا وقت جا ہتا ہے اور آج کی زندگی جس قدر بیجیدہ ہوگئ ہے اس علی تجربي ہے كم يكنكى كامول من لگ جانے كے بعدان علوم كى خدمت محض ایک آرزو ہوکررہ جاتی ہے جوساری عمر پوری نہیں ہوتی بصل طلباء فيظم دين كے ساتھ ساتھ سيكنكى ہنر كيكھ ليكن اس عملى تجربے ميں شايد کوئی استثناءند ہو کہ فارغ انتھال ہونے کے بعد اگرطالب علم دینی علوم کی خدمت میں لگا تواپنے ہنر کی طرف توجہ نددے سکا ادراس ہنر کے ذریعے كسب معاش من معروف بواتوعلوم دين تحلق باقى ندر كاسكا للبذاجو مادی اعلی قابلیت کے علماء تیار کرنے کے لئے قائم ہوئے میں ان کے لتے بیزیمکن ہےاورندمنا سب کدوہ اپنے طلبا ، کوعلوم دین کے ساتھ سیکنیکی . تربیت دین کابھی انظام کریں۔

یا باہر معاشیات بیدائیس ہوتا تو اس بات پراس قدر تشویش اور واویلا کیوں
ہے؟ کیا تغیر مدیث فقہ کلام اور ان کے متعلقات ایسے علوم ٹیس ہیں کہ
ان کے درس و قد ریس کے لئے بچھا دار سے مصوص ہوں جو ہم تن انہی علوم
پر محنت کر کے انہی کی خدمت انجام دیں اور انہی علوم کے تقصص علاء پیدا
کریں؟ اگر کو کی فضی واقعۃ ایسا بچھتا ہے تو اس کی ناوا قنیت پر اظہارا فسوس
کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ لیکن اگر کو کی فحض ان علوم کی اجمیت اور عظمت
کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ لیکن اگر کو کی فحض ان علوم کی اجمیت اور عظمت
کے مطاور کیا کیا جاسکتا ہے؟ لیکن اگر کو کی فحض ان علوم کی اجمیت اور عظمت
کے ملاء وین سے انجیشر اور سائنس وال بننے کا مطالبہ کس قدر
سطی غیر حقیقت پندانداور نا قائل ممل ہے۔

وستنکاری اور ہنر سکھا نا بھی مقصد مہیں ہے۔ بعض حفرات دین مدارس کی خرخواہی ادر بھر دی میں یہ تجویز

مجی پیش فرماتے ہیں کہ ان درسگاہوں میں دستکاری کے ہنر سکھانے اور دوسری تیکنکی تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے' تا کہ چوعلاء یہاں سے فارغ فا

التحصیل ہوں ٔ وہ معاثی اعتبارے معاشرے پر بوجھ بننے اور دوسروں کے دست نگر ہونے کے بجائے اپنے معاش کا انتظام اپنے ہاتھ کے ہنرہے

دین ضروریات پوری کرتے تخواہ لینے والے معاشرہ پر علوم دیدید کی خدمت معاشره کی اولین ضرورت ہے۔ يو چھر بيس ہيں ۔ سوال یہ ہے کہ کیا علوم دین کی خدمت معاشرے کی کوئی دوسرے میر عجیب تصور ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کی دین ضرورت جين؟ كياايك سلمان معاشر \_كوايسے ال علم كى عاجت نهيس جو ضروریات پوری کر کے کو گی اجرت یا تخواہ وصول کررہا ہے تو وہ معاشرے ان کی دین ضروریات بوری کرسیس؟ان کونت سے مسائل یس دین کی يربوجه الا على المراسك كالربن كياب علم وفن كربر شعيكا قاعده يد ر بنمائی فراہم کرسکس ان کے بچوں کودی قبلیم دے سکس ان کے دیل ے کہ جو مخص جس علم وفن میں مہارت حاصل کرے اس شعبے میں مستقبل کے تحفظ کے لئے اٹی زندگیاں وقف کر عیس؟ دین برحملہ معاشرے کی خدمت انجام دیتا ہے اس کامعاش بھی اس شعبے سے وابستہ آ ورفتوں کا مور تعاقب كركيس؟ اوردين معلق وه تمام امور انجام ہوتا ہے اور اگر وواس شعبے میں معاشرے کی خدمت انجام دینے کی بنا و پر دے سکیں جودوسرے کامول میں مشنول افرادانجام نیں دے سکتے۔ كوئى اجرت يا تنخواه دصول كرتا ہے تواس میں معاشرے پر بوجھ بننے يا کمی اگربدایک مسلمان معاشرے کی اولین ضرورت ہے اور کون كادستِ تكر جونے كاكونى سوال نيس بلك بياس معاشرتى نظام كاايك لازمى. ہے جواس حقیقت کا اٹکار کر سکے؟ تو اگر معاشرہ ان خدمات کے صلے میں حصہ ہے جس پر بوری انسانیت کی بنیاد قائم ہے اگر کوئی طبیب انجینر ايسال علم كوايد معاش يرفكركرن كيك ابنافريضادا كرتا بقويد ماہرمعاشیات یا سائنس دان اپنے شعبے على معاشرے كى خدمت كرتا ہے کونسا احسان ہے جوان اٹل علم برکیا جارہا ہے؟ اوراس کی بناء پر بدخیال اوراس کے صلے میں معاشرہ اے معاشی فوائد بم پینچا تا ہے تو نہ بیاس پر آ خر کیول پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے ہر ہو جھ اور دوسرول کے دست مگر کی کا حسان ہے اور نداس کی بناء پریہ بھھٹاورست ہے کہ وہ معاشرے پر میں اس لئے انہیں اپنی معاشی کفالت کے لئے کوئی اور ہنر سیکھنا جاہئے؟

بوجھ بن رہاہے یا دوسروں کا دست گرہے۔

اپنی سندات کودوسری بونیورسٹیوں سے سلیم کرانا بھی مقصد در گاہوں کی بنیادی روح کے منافی ہے۔ وين ماوس كى بنيادجس اخلاص للبيت اياراور جذب خدمت بعض حضرات وین دارس کے نصاب ونظام میں ترمیم کے اس د مِن مِردَ کُلِی گُنْ تَقِی اس شراس بات ہے بھی کوئی بحث نبیس کی گئی کہ ان کی یناء پر خواہش مند رہتے ہیں کہ ان مدارس کی سند ونیا کی دوسری سندیں بازار میں کیا قیت رمیں گی؟ اکابرعلائے دیوبند میں سے کتنے یو نورسٹیوں میں تشکیم کرلی جائے اور یہاں کے فارغ اتحسیل طلبہ کوان حعرات من جنول نے قارغ التحميل مونے كے بعد بھى سندلى بى ید نورسٹیوں میں داخلہ ال سکے یا ان سندون کے حال طلب کوسرکاری خبین اس کے بعائے اصل مسئلہ ریتھا کہ یہاں فارغ انتصیل علاء میں دیتی ادارول وغیرہ میں ملازمتیں ال سکین اور چوتک دوسری نو نیورسٹیول کے علوم كى اعلى مهارت اتباع سنت كاجذب خشيت وتقوى أنابت الى الله اور ساتھ معادلدان مدارس کے نصاب ونظام میں تبدیلی کئے بغیر ممکن نہیں جذبه خدمت دين كس طرح پيدامو؟ نظرة تا اس لئے دواس نظام میں ترمیم کی خواہش رکھتے ہیں۔ اورواقعدید ہے کردین مدارس اگراسین مطلوبه معیار کے مطابق مارى نظريس ميطرز فكرمجي درست نيس ماريزويك ويي کام کریں اوران سے ای صلاحیت کے اہل علم پیدا ہوں جس صلاحیت مدارى كے نصاب ونظام يرخاصة اس نقط نظرے غور ہونا جاہئے كرايك مے علما مک ضرورت ہے اور جس کی آ میاری ان مدارس کا بنیا دی مقصود ہے تو اس بات کی ضرورت بی باتی شدے کہ بہاں کے فارغ انتصیل طلبدوسری باستعداد اورصاعب بصيرت عالم دين كي حقيق ضروريات كيابين؟ اوروه کس طرح بوری ہوسکتی بیں اس نقط نظرے نصاب ونظام میں جن مع خدر ستيول من الخل تعليم حاصل كرني كي تائج بول يا مركارى ادارول عل افی اسناد معور کرانے کی ورخواسیں لئے چریں۔اس کے بجائے ان ترميمات كي ضرورت مؤان كو بيشك اختيار كيا جائے ليكن محض اس بناء بر عارس كوخودا بالعليم اورتر بتي معيار بلند كرني كالكركن جابية اوريقين ان مداری کے مزاج وغراق سے جث کر کوئی تبدیلی کرنا کہ ان کی **ئى كەلگرىيى ھلوبىم ھارھامىل بوكيا توتمام دومر ئ**ادار ئى چارونا چاران سنددوسری یو نیورسٹیول یا سرکاری ادارول می مقبول ہوجائے ان دینی

ان گذارشات کا پیشل ہے گر ٹین ہے کہ ہم دینی مداری کے موجودہ نساب ونظام میں تبدیلی کی ضرورت محسول نیس کرتے بلکہ مادار سے معلام شعد میں تبدیلی کی ضرورت محسول نیس کرتے بلکہ معادام تعمد سے کہ اس نسان میں ترمیم واضافہ پرخور کرنے ہے مہلے ہمیں وہ مقصد استعمال کرنا چاہیے جس کے تحت ہم ترمیم واضافہ چاہتے ہیں ۔ گرمتصدان تمن باتوں میں ہے کوئی ایک ہے جن کا او پرذکر کیا گیا تو ہم اس مقصد کے تحت کی ترمیم کی نہ صرف یہ کہ مفرورت نیس تجھتے بلکہ اس کے شعرت کے ساتھ محالے میں ۔

۔ وہ دں ہوا۔ لیکن بیرسب کچھای وقت ہوا جب انہوں نے اپنے آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ زیورعلم ہے آ راستہ کیا اور صرف نام کے قار خ انتصیل ہونے کے بچائے واقعۂ علوم دین کے لئے اپنی زعم کی وقف

اس برعائد ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جس رفتارے انجی استعداد اور اعلیٰ بان اگر نصاب ونظام پر نظر تانی کا مقصد سیدے کہ ال مداری سے فارغ ہونے والے حضرات ایک عالم دین کی حیثیت میں زیادہ مخوں کردار کے حال علاء کرام کی ضرورت پڑھ رہی ہے اتنا ہی ہمارے دیلی مداوس کے قارع التحصيل علماء كا دائر ہ اثر ونفوذ روز بروزست رہا ہے اس اور متحكم استعداد كے حامل ہوں اور زیادہ موثر اور زیادہ وسیجے دینی خدمات بات كااحتراف ندكرنا حقيقت ناشاى كمترادف موكاك يهلي ايك عالم انجام دے سین توالی نظر فانی ہماری نظر میں نہ صرف قائل خیر مقدم بلکہ وین کی بات معاشرے میں جس وزن اورجس تا تیرکی حال ہوتی تھی اور وقت کی اہم ضرورت ہے لیکن اس کے لئے ذہمن کو فد کورہ تین مقاصد کے تحفظات سے خالی کرکے خالصة اس فقط نظر سے خور کرنا ہوگا کہ ایک عالم اس كوجس قدروسيع قبوليت عامه حاصل بوتى تقى اب اس صورت حال يس بدی تیزی کے ساتھ فرق آ رہا ہے۔اسکا ایک سب بلاشہریہی ہے کہ وین کی حقیق ضروریات کیا ہیں؟ و موجود و نصاب وظام سے بوری مور بی میں یا نہیں؟ اگروہ پوری نیس مور بین تو اس کے کیا اسباب میں؟ان فہنوں پر مادیت کا غلبہ بہلے سے زیادہ ہوگیا ہے اور بحثیت مجموعی او کول کے افکار واعمال پروین کی گرفت عی ڈھیلی پڑگئی ہے کیکن اس کا ایک بہت اسباب ودوركر كس طرح مطلوب معياد حاصل كياجاسك بيد بداسبب خود جارے اپ نقائص بھی میں اور جب تک ان نقائص کا تھا ول مدارس کاعلمی اور عملی معیار انحطاط کاشکارہے۔ اوروميع حوصلے كے ساتھ جائز وليكران كازالے كى كوشش نيس كى جائيگى اس ناتل الكار حقيقت برد لائل قائم كرنيكي ضرورت نبيس كدويي ال علين اورتشويشناك صورت حال مين تبديلي لانابهت مشكل ب-مدارس كاعلمى اورعملي معيار مسلسل انحطاط كاشكار بسياوران كي بيداوارايني اس جائزے کے بہت سے پہلو ہیں کین اگران سب بر مفتلو صفات اور کیفیت کے لحاظ سے روز بروز روبر وال ہے۔ اس کا متیجہ بیہے كى جائة توبات كے موضوع ہے دورنكل جانے كا انديشہ باس لئے فى كديبال سے فارخ التحصيل بونے والے طلباء كى ايك بهت بوى تعداوده الحال بم تفتلوكو صرف وين مدارس كنساب ونظام كى حدتك محدودر كفت فرائض خاطرخواه طور پرانجام ديئے سے قاصر دہتی ہے جو بحثیت عالم دین موے ان اسباب کا تحقراً جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ

اس كى طرف انابت اوراى كى رضاء جو كى كى فكرتمى -

دارالعلوم ديوبندى بنيادتلم عمل كي تصم برا تفالى كي على . ونياش مختلف علوم وفنون بردار حقيق دين والول كي محل كي نيس

ربی اور نرے "علم" کی حد تک تحقیق وقد قیل کے شاور دوسری معاصر ورسگاموں میں بھی بہت ہوئے ہیں نیکن دارالعلوم دیوبند کی بنیادای علم

عمل كم تعظم براتهاكي في تحى اوراس من جس تدرتوج طلب كي صلاحيت

بدهانے کی طرف دی جاتی تھی اس سے زیادہ ان کی عملی تربیت اوران پر

ادا اداش اسلاف كارتك يرهان كااجتمام كياجاتا تقاروبال دلول يس خوف وخشيت كي آبياري بوتي تقي و بإل عبادت كاذوق پروان جرهايا جاتا

تفا وبإن حلال وحرام بلكه تمروه ومنخب اوراولي اورخلاف اولى كاصرف علم خہیں بلکہ ان کی عملی فکر اور ان کی اہمیت دلوں میں جا گزیں کی جاتی محی وہاں عبادات وطاعات کے علاوہ معاشرت معاملات اور اخلاق کو سنت كمطابق وحالا جاتا تها وبال ايار تواضع بحل بردباري سادكي اظام اورالبيت ك مكات بداك جاتے تفاول ايك ايك فردك

ول پس مید بات بشحادی جاتی تقی که علم برائعلم اس کانسمی نظر نبین اور نه

والله سبحانية الموفق به دینی مدارس کاسب سے قیمتی سر ماید اکا برسے ملا ہوا مزاج

دیل دارس کا مطاو برمعیار گفت رہا ہے اور ان کی افادیت محدود موری ہے۔ ہماری می تفتگودیی مدارس کے مزاج و فداق ان کے نصاب ان کے

طریق مذریس اوران کے ماحول سے متعلق مپارحصوں پر منقسم ہوگی۔

برمغیرے دین مدارس کی سب سے فیمتی سب سے گرانقذراور سب سے اہم پوگی ابن کا وہ مزائ و لماق ہے جو آئیس انے اللہ والے اکار سے ورثے میں ملا بآج جارے دین مداری بنیادی طور پر دار العلوم

دارالعلوم ديوبندكي بنيادى خصوصيت جوأحد دنياك دوسر فيقلبى ادارول سے متاز کرتی ہے وہ اس کے اکابر کا حزاج و خداق ہے جس ش علم کے ر سوخ مطالعے کی وسعت اور استعداد کی پھتلی کے ساتھ ساتھ سب ہے زياده ابميت اپني زندگي أي ذبن وأكر أور اي جذيات وخيالات غرض

مرچز میں سنت کے اتباع سلف صالحین کی بیروی الله تعالی ہے رجوع

د بویند کے خوش چین اور ای کے نقش قدم پر چلنے کے خوا ہش مند ہیں۔اور

كى يودكى آئى باب مزف كاب كريده يدهان الكوسب كه مجوليا كما معادرا ملاح اعمال واخلاق كي طرف توجه باتى نبيس رى اس كا

بتيجديد سي كم خود مدارس كاعملى زند كي ييس جائز ونا جائز اور مروه ومتحب كى گررفت رفته منتود موری ب بهلینداری کی تمین اوراسا تذه کا حال سیتما

کہ وہ مدرسہ کے چیوں اور اس کی اطاک کو پھوٹک پھوٹک کر استعال

كرتے تھے كىكىن حدود سے تجاوز ندموجائے۔ان كوا في آ مدنى بزھانے

کے بجائے اس بات کی قطر واس میروبتی تھی کہ جو تنو اہم وصول کررہے

ين وه مارے لئے طال بھی ہے بائيس؟ اور اس كاحل اوا مور ا ب خیں؟ دارالعلوم دیوبندی تاریخ میں کتی مثالیں اسی ہیں کہ لوگوں نے اپنی

مخوابیں بدھانے کی نہیں کم کرنے یا کٹوانے کی ورخواش دی

جين حضرت مولانا رفيع الدين صاحب رحمة الشعليه سابق مبتم دار العلوم ولع بندك كائ الك مرتبكى في در ي كان شل الربائده وي كمي مخض نے احتراض کیا تو حصرت مولانانے اس کی جواب وہی کے بجائے

وہ گائے می صدقد کردی مظاہرعادم سہار نیور کے مہتم حضرت مولانا

تخصيل علم كامتصد مال وجاه كاحصول بي لكداصل مقصداية آب كواعلى اسلامی اوصاف ہے آ راستہ کرنا اور اس کے بعد انبی اوصاف کو دوسرول تك نتقل كرناهي

تمام عظیم شخصیات بزرگو*ل کی تربیت یا فتر تھیں*۔

چنانے دارالعلوم دیو بند کے اس دور بی جب وہاں سے برصغیر بلکہ عالم اسلام كي تاريخ سار مخصيتين بيدا موئين بر جرطالب علم كايدلازي معمول تھا کہ وہ مرف کتابیں بڑھنے پراکتفائے بجائے کی نہی مسلم یا مرنی ہے

اصلاح وتربيت كاخصوص تعلق قائم كرتا تفا اورشايد بى كوكى فارغ التحسيل طالب علم ایبا ہوجوفراغت کےفوراً بعد کسی نہ کسی سر بی ہے با قاعدہ رجو گاند كرتا مواوراس ك محبت وتربيت يصيقل موت بغير عملى ميدان يش آجاتا مو\_آ ب كوعلاء ديو بنديل جتني عظيم شخصيات نظراً سي كي وه مب سي ندسي شخ کی تربیت یا نته اوران کی محبت وخدمت مے بیض یاب تھیں۔

ہمارے مدارس میں اکابر کے مزاح و مذاق کی کی آگئی ہے۔ لین کھر سے سے ہارے دین مداری میں اس حراج و خراق

**حتایت الی صاحب درمہ کے** سالانہ جلسہ کے موقع پرسینکڑوں افراد کے کھانے کا انتظام کرتے لیکن خود بھی مدرے کے کھانے میں شریک نہ

بِعِلَ قرارُيس دے سكتےان مارس كى بنيادا طلاص للبيت اور تقوى ب ہوتے اور جب رات کئے انظامات سے فارغ ہوتے تو اسے گھرے لایا ہادر اس بنیاد میں جتنی کروری آئے گادپر کھڑی ہونے وال ووا خندًا سالن ایک کونے میں بیٹ کر کھالیتے تھے۔ای مدسے کے ممارت ظاہری اعتبارے خواہ کتی خوشما ہو کیکن نتائج دفوا کد کے لحاظ ہے دوسركمبتم حفرت مولانا حافظ عبدالطيف صاحب كومجى مطبخ كى اتى ى كزور ووكا-كاركردگى كمعائ كيليحكمانا چكمناجونا تويميلياتك خوراك خريدت اور مدارس کی اصل روح کا احیاءاورا سکے لئے چند تجاویز:۔ پھر چکھ کر باتی سالن واپس کردیتے تھے۔دارالعلوم دیویند کے اساتذہ لبندا مدارس ك نساب ونظام كا جائزه ليت وقت مارك مجتمین اورطلبر کی تاریخ اس تم کے واقعات سے بعری موئی ہے لیکن نزويك مب امم ضرورت يها كمدارس كى اس دورج كاحياءكى جب آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بردگوں کے اس طرزعمل کے ساتھ کوئی قرى جائے۔اس روح كامياء كاتعلق اصل بيس تو الل مدارس كاللي كات دور کی نسبت بھی نظر نہیں آتی فنیست ہے کہ امھی ظاہری وضع قطع اور کی ے ہے مین اسلط می چند ملی تجاویز درج ذیل ہیں۔ درج ش عبادات واجبر كى حدتك اتباع كا يحداجتمام مدارى كاندر (١) تمام مدارس بي تضوف واحسان كوباضا بطرنصاب كاجزء بان بإلى اورائض جكدوه بمى ختم مورماب اليكن اتباع سنت اوراحتياط ينايا جائد وتقوى كى ايك شعب كى حد تك محدود نبيس بلكه وه معاشرت،معاملات (٧) اساتذه وطلبه برلازم كما جائ كدوه تفته ميس كم ازكم أيك اوراخلاق برشعبة زندگى برحادى باورخاص طور بران شعبول يل تدين مرجد جمع موكر يزرگان دين اور بالخصوص اكابر علائ ويوبند ك حالات وتقوى اب جارے درمیان تایاب بوتا جار اے۔ والفوطات كا اجما كى طور برمطالعه كريل اس من حضرت تفانوى قدل سره كى کوئی مادہ پرست کرسکتا ہے کدان باتوں کا مدرے کے مقاصد امعاح علاشة تذكره الرشيد حيات قاعي تذكرة الخليل حيات شخ البنداشرف پورے ہونے اور اچھے طلب کی پیداوارے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم جوا کابر المخلحُ اورحغرت شخ الحديث صاحب لدّن سره كي "آپ بيّن" كا اجمّا ي علاءد يوبندك نام ليوايي -ان باتون كوررك كاميا في اورناكاى \_

مطالعه خاص طوريرمفيد بوگا\_ وفن کے اندرالی کماین تجریز کا گئیس جو سطی اور سرسری معلومات کے بجائے اس علم ون میں متحکم اور خوس استعداد پیدا کریں اور اس مقصد کو (٣) ہرمدرسہ کے اسما تذہ اور متملن کے لئے کسی شیخ طریقت چین نظر کے ہوئے مارے زو یک اس بنیادی ڈھانچ میں بہت زیادہ ے با قاعدہ اصلاح وتربیت کا تعلق قائم کرنا ضروری سمجھا جائے اور اس تذہ افقلا في تبديليون كي اب مجى ضرورت نبين البية توى ك انحطاط اورونت كى كے تقررا درتر تی وغیرہ میں ان كے اس پہلو كوبطور خاص نظر میں رکھا جائے۔ على ودين ضروريات كے چین نظراس نصاب پر مختلف حیثیتوں سے نظر ثانی (٣) جس مدرے کے قریب کوئی صاحب ارشاد بزرگ موجود ہول ٔ وہال کے اسما تذہ اور طلبہ ان کی صحبت وخدمت کو ختیمت کبری كى ضرورت بئاس وقت مارى نظام تعليم بل جوخلا ومحسوس موتاب يا سجھ کر اختیار کریں اور مجھی بھی مدرسے میں ان کے اجماعی وعظ وہیجت کا اس من جوفقائص بيدا مو كا بين ده مندرجد ذيل إلى-اہتمام کیاجائے۔ امیدے کدانشاء الله ال حم کے اقد امات سے مدارس کی فضا ہارےنصاب تعلیم کے کچھ نقائص اورا نکے ازالے کے بہتر ہوگی اور ہم اپنے جس مرکزے دفتہ رفتہ بٹتے جارہے بین اس کی لئے چند تحاویز -طرف اونے میں مدد طے گی۔ دین مداری کوم نی زبان سے جوخصوص تحلق ہے وہ محاج بیان میں ولی زبان تمام دی علوم کے لئے بنیادی زینے کی حیثیت رکھتی قو کی کے انحطاط اور وقت کی علمی ضروریات کے تحت نصاب پرنظر الى مولى جايئے۔ ہے ملین جارے مدارس میں عربیت کا ذوق اور عربی تحریر وتقریر کا ملکہ افسوسناک حدتک نایاب ہے۔اچھی استعداد رکھنے والے طلبه زیادہ سے دوسرا مئلدنصاب تعلیم کا ہے۔ دینی مدارس میں اس وقت جو نساب دائ ہے وہ بنیادی طور بردرس نظامی کا نساب ہے بیضاب ایک ٔ م**َا وه عربی کمانیں بجھنے کی** صلاحیت تو پیدا کر لیتے ہیں <sup>ا</sup>لیکن عربی تحریر وتقریر عالم دین کی جمله خروریات کو مد نظر د کھ کر ترتیب دیا گیا تھا اوراس میں ہرعلم ُ **کی مثن سے الاماشاءاللہ \_ بالکل عاری ہوتے ہیں۔اکثر متوسط درج** 

کے طلباء کی بھی عبارت خوانی تک درست تبیس ہوتی اور عربی میں مضمون ہاں سے عالم عرب کوروشناس کراسکس اور سے مقعد عربی تحریر وتقریر کے نگاری ٔ تصنیف وتالیف یا تقریر وخطابت توانتھا تھے صاحب استعداد طلبہ اللي ملك ك بغير ماصل نبيس بوسكا \_ كے لئے بھى كبريت احمر كادرجد ركھتى ہے۔ ال وقت المارك نظام تعليم من عرفي صرف ونحو ادب اور اس میں شک نہیں کہ وینی مداری میں عربی پڑھانے کا اصل باقت كى تدريس براك معتدبدوت صرف بوتا بالكن بيسار علوم مقصد کتاب وسنداوران کےعلوم کے اصل ماخذ تک رسائی ہے جس کے خالص نظریاتی اعدازے بڑھائے جاتے ہیں اور ان کی ملی تربیت اور مشق النقح يروتقريكا ملكمنا كزيزتين ليكن اول تواب مشابده يدب كترير وتقرير كاكونى اجتمام باقى نيس رااس كانتجديه بكحض ادقات ايك طالب علم کی مشق کے فقدان کا اثر عبارت خوانی اور عبارت فہی پر بھی پڑرہا محوومرف كوقواعد ان كرخود ساخة فلف اوراس يروارد بوف وال ب-دوسر عرب تحرير وتقريري مثق اگر مقصود منه موقو كم از كم اس م محمود احتراضات وجوابات كى بحثين توشرح جائ عبدالغفوراورعصام وغيرهك ہونے میں تو کوئی شبنییں اور صرف ونحو اور بلاغت وادب کی اعلیٰ کمآبوں مدد سے باد کر لیتا ہے کی اگر اس سے کہاجائے کدوہ چندسطری حرفی زبان ك يدهد ك بعد بهي اگريدومف محود حاصل ند بودويدكوناي بجي كمنيس مس للعد عاقب بات نصرف يكراس كيلي خت د شوار بوتى ب بكده بسا المام المام ك باجم مربوط مون كم ماته ماته المال اوقات انبى قواعد كاطلاق ش غلطيال كرتاب جن كالورا فلفراك ازبر بت کی شدید ضرورت محسول جورتی ہے کہ جارے مداوی سے عربی ب اور آگر کوئی مخص تحوو صرف کی غلطیوں سے محفوظ رہ جائے تو اسلوب تحریر تقریر کی اعلی صلاحیت رکھنے والے افراد پیدا ہوں جوعالم عرب سے اورانشاوی غلطیال تواس کی تحریث لاز نابوتی می میں۔ روابط رکھ سکیں عرب ممالک میں دینی مداری ان کی دعوت اور ان کے البذا ضرورت اس بات كى ہے كه دارى من عربيت كى سے بینام کی صحیح نمائندگی کرسیس اورسب سے بڑھ کربیکہ ہندوستان پاکستان و المرف بوری توجد دی جائے اور مدرے کی بوری فضاء ایسی بنائی کے علماء نے جوعظیم الشان علمی اور دین ذخیرہ اردویا قاری زبان میں چھوڑا و اس کے لئے مندرجہ دیل تجاویز

حربیت کا چنن ہے اس عرص کے لئے ہماری رائے بیان و دوجہ را اجدے
اوپ کے تمام اسباق عربی زبان میں ہونے چاہئیں کیان اگر یکا کید بیہ
تید پلی شکل ہوتو کم از کم مدرسے کے تمام اعلانات دفتری اندراجات کمام
دفتری کارروائی اسخانات کے پرسے اور ان کے نمائج وغیرہ فوری طور پر

مربی می خطل کرنے جائیں اور دفتہ دارس کے ماحل کواس سطح پرلانا چاہیے کہ ان میں ذریع تعلیم کمل طور پر عربی زبان بن جائے۔ (د) اساتذہ اور طلبہ کے درمیان باہمی گفتگو میں عربی بول چالی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیئے اگر اساتذہ اور نشظین اس بات کا اہتمام کریس کردہ آبس میں تیز طلباء سے صرف عربی میں گفتگو کریں گرتو بہت

مِلْدِ عربیت کا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوسکا ہے۔عادت نہ ہونیکی بناء بر

الم الله المراس الله المراس والمال والمراس والمراس من المراس من المراس والمراس من المراس والمراس المراس والمراس المراس والمراس المراس والمراس المراس والمراس المراس والمراس وا

کیلے ' الحو الواضی' اور اعلی درجات کے لئے' الحو الوافی' وغیرہ۔ان
کتب سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔
(ب) ادب کی تعلیم میں انشاء کے لئے مستقل وقت رکھ کراس
کی با تاعدہ تربیت کی ضرورت ہے اس غرض کیلئے بھی اس وقت بہت ک
کتابیں دستیاب بین مشلاً ' الاسلواب المصحیح لیلانشاء '' ' معلم
لانشاء '' وغیرہ۔ان سے اسلیلے میں عدلی جا علق ہے۔ ای طرح

(۱) عربی زبان کونے اسلوب سے پڑھانا چاہیے اور

کااضا فدکیا جائے جن میں تواعد کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کے عملی اجراء

کا اہتمام ہو ہمر ہر قاعدے کے ساتھ اس کی بہت میں مثالیں ویکر قاعدے کو

ذ بن نشین کرایا گیا ہواور پھر تم یتات کے ذریع طلباء کوان قواعد برعمل کا عادی بنانے کی کوشش کی گئی ہوا عرب مما لک بین اس غرض کے لئے بہت

ی کمابیں تیار ہوئی ہیں۔ مثلاً محوو صرف کے ایندائی اور متوسط درجات

"بلاغت" كى تعلىم كىلى يهار ب نصاب مل مخقر المعانى بالكل نا كافى ب

(۱) ابتدائی درجات کے نصاب میں صرف ونحو کی الی کما ہوں

اسکے نصاب میں کچھ کتابوں کا اضافہ کرنا چاہیئے۔

بطورخاص قابل ذكر ہيں\_

م اور جب طالب علم اس در ہے سے فارغ بوكر عربي اور اسلامي علوم كى ساتھ قابو پالیا گیا توانشاءاللہ بہترین سائج حاصل ہوں کے۔ المرف متوجه وتا تووه اردواور قارى ش تحرير دانشاءكي المجيى صلاحيت كاحال (ه) مہینے دو مہینے میں طلباء کے ایسے اجتماعات منعقد کر مونا تجاجواس كوم في اوراسلام علوم كتفسيل يس بهت مدوفرا بم كرتى تقى -چاہئیں جن میں طلب عربی میں تقریریں کریں اور مقالے پر معیں۔ ی درجہ موجودہ ویل مدارس على عرصے سے یا تو ختم ہوچكا بناس نے محف محف ایک سال کے درجداعدادیدی صورت اختیار کرلی (۲) اعداد یدگی مدت بره هاتی جائے اور اس میں اردو ے اس کا تجدید ہے کہ طالب علم جب عربی اوراسلای علوم کی تحصیل شروع فاری ٔ ریاضی وغیرہ کی معیاری تعلیم دی جائے گے۔ كرتا بوق عام طور باس كى تحرير خراب الما اور انشاه باتص اور بنيادى وارالعلوم ویوبندیس طریق کارشروع سے سیتھا کے قرآن کرئے معلومات كزور موتى بين اس ميس عربي صرف ونواوب اورفقه وخيره ك ختم کرنے کے بعداور عربی کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے طالب علم کوایک اہم مضامین کو کما حقد سجھنے اور انہیں اچھی طرح بہشم کرنے کی بوری یا کی سالدنساب سے گزارا جاتا تھا جو' درجہ فاری وریاضی' کے نام ہ ملاحت نبیس ہوتی اور بیمضائن اے د شوار معلوم ہوتے ہیں اور جب موسوم تھا۔ اس درج میں اردو فاری وینیات تجوید حساب ریاضی اور بنیاد کزور دوجائے تواس کزوری کا اثرا کے درجات تک پڑتا ہے۔ جفرافيه وغيره كى اس قدر معياري تعليم ديدي جاتي تقى كدان مضاهن ش قبداید بات جاری نظری بنیادی اجمیت رکھتی ہے کددار العلوم ایک عالم دین کوجتنی واقفیت ضروری ہے ایک طرف وہ تمام تر حاصل ہوتی وم بندك قد كوره بالاطريق كارك مطابق درجة اعداديدكي مت بدهاكي تھی اور دوسری طرف اگرکوئی تخص کسی وجہ سے اس درجہ پر اپی تعلیم ختم جائے اور اس می اردوفاری دینیات سیرت تجوید حساب ریاضی اور كرف بر مجور موجائ تو وه دين ودنيا كى اتى بنيادى معلومات عاصل من الله معارى تعليم ديدى جائ جو الطي مضامين كيك كرچكا موتاتفا كدايك مملمان كى حيثيت سے انچى زندگى كزار سكے\_ المنافراتم كريح بددج الاداملاى علوم كے لئے ايك بہترين بنيادكا كام ديا

وجمة الله عليك "التكشف" اور "التشوف" وغيره مخلف درجات يس

(۵) تقابل فرزق باطله كوداخل نصاب كياجائ-

و ایک عالم کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جن دوسرے نماہب

واذیان کا براہ راست اسلام سے تصادم رہا ہے اور جن کے تبلیقی مشن اب مجمی سر گری کے ساتھ مصروف عمل بین ٹیز خود سلمانوں کے وہ فرقے اور

کیا ہوا ہے ان سب کے بنیادی عقائد افکار سے وہ فی الجملہ واقنیت رکھتا ہوئتا کر بوقت ضرورت ان کی جواب دہی کر سکے البذا درس میں ' الملل والمحل' یا ' الا دیان والفرق' کے نام ہے ایک منتقل موضوع کا اضافہ ہونا

چاہیے جس میں ان ادیان وفرق کا مختصر تعارف ان کے بنیادی عقا کدوا فکار اور ان کی تروید کے بنیادی دلائل بیان کردیئے جاکیں جن کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کوزیادہ واسط پیش آتا ہے تا کدان سے متعلق ضروری

ا جمالی معلومات ہرطالب علم کو حاصل ہوجا کیں اور جن لوگوں کو بعدیش ان میں سے کسی غیرب یافر تے پرخصوصی کام کا موقع ملے اس کے لئے بیہ (۳) تاریخ اور سیرت کوداخل نصاب کیا جائے۔ دن منظائی میں ماریخ کی مار مضرب

درس نظامی میں تاریخ کو بطور مضمون اس لئے با قاعدہ شال نہیں کیا گیا تھا کہ توت مطالعہ پیدا ہونے کے بعد میشمون ذاتی مطالعہ

سے بھی بخوبی حاصل کیا جاسکا ہے کین اب تربہ یہ بورہا ہے کہ ذاتی مطالعہ کا زدق کم ہوتا جارہا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عربی درجات کے نصاب میں تاریخ اور سرت کو با قاعدہ مضمون کی حیثیت سے

داخل نصاب کیا جائے۔

(۳) تصوف اورا خلاق کی کتابیس داخل نصاب کی جائیں۔ یکی حال تصوف اورا خلاق کا ہے کہ اس کو باقاعدہ درس میں اس لئے شامل نیس کیا تھا کہ مدارس کا پورا ماحول بذات خودا خلاق وطریقت کی عملی تربیت کرتا تھا اور باتی ماندہ کسر ذاتی مطالعے اور کسی مرشد کے تعلق

ے پوری ہوجاتی تھی کین اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تصوف اورا خلاق کی کتب با قاعدہ داخل درس ہوں۔ اس مقصد کے لئے حضرت امام غزال کی ''بدلیة الصدائی'' اور'' اربعین''''احیاء العلوم'' کے نتخب جصے حضرت امام سہرور دی رحمة الشعلیہ کی ''عوارف المعارف'' حکیم اللامت حضرت تھا توی

تعارف ایک بنیاد کا کام دے سکے۔ تقید وتیمروان لوگول کے لئے پوری طرح مؤثر نیس ہوتا جوان کے براہ رامت مطالع عرعوب ومتاثر ہوئے ہیں۔ (٦) انگریزی ٔجدید مغربی فلسفهٔ معاشیات اور سیاسیات بيترياً وبى صورت حال بجوغبائ خلافت كي زماني ش كوداخل نصاب كياجائي معانی قلفے کے روائ عام سے پیدا ہوئی تھی اس وقت فکری اور عقلی مرابيد كاصل مرچشم بوناني منطق اورفل في تحااورجن لوكول ك ذبن علوم عصريه كوذر بعيدمعاش بنان كيليح مدارس كفصاب مي ان کے اضافے کا تو تصور ہے اس کے بارے میں پیچے ہم اپنی رائے ال يد مرعوب ومتاثر تف ان ك شكوك وشبهات كاموثر علاج اى طرح تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں کین بعض عصری علوم ایے ہیں موجودہ موسكن تفاكر علاء اسلام اسم منطق اور فلف يرعبور حاصل كرك اى زبان دوریس دین کی مور تبلیخ اس کے کماحقہ دفاع ادراس کی سیح خدمت کے واسلوب میں اس کی تردید کریں چنا نچ علاء اسلام نے اس منطق اور فلفے کو نظفظرے ایک عالم کے لئے بحیثیت عالم ان کی فی الجملدوا تفیت ضروری دافل نصاب كيااس ش اعلى درج كى مهارت بداكى اور كروت كى مامند موگئ ب\_مشل الكريزى زبان جديد مغربي فلف معاشيات ساسيات حمراہیوں کا ایبا موڑسد باب کیا کہ وہ ایک ایک کرکے اپنی موت آ ب اوراصول قانون-اس کی وجوه مندرجه ذیل بین-اس وقت ونی علوم کے نصاب میں منطق اور فلسفہ کواس کئے علاء مغربی افکار کاموژ دفاع آگریزی زبان کی کر کر کے تیا۔ وافل نيين كيا حميا تحاكم علاءات ذرابيد معاش يا ابناستقل مشغله بناكي (الف) جديد مغربي تعليم كاثر سدونيا مين جتني كرابيان كَ بلكهاس كامتعمد وقت كى ايك ابم ديني ضرورت كو بوراكرنا تفا-پھلی ہیں۔ان سب کے سرچھے اگریزی زبان میں ہیں اور جب تک ان بعداى طرح آئ مغرب المصف والنظريات اوران كى گراہوں کے اصل منالع سے کما حقہ دانقیت نہ ہوان کی تر دیداور ان پر مراتيون نيورى دنيا كوائي لييث من لياب ورعالم اسلام كابهى

\_\_\_\_

سات لازی ہے جن کواس کاروائی کا ذرایعہ بنایا گیا ہے۔

(د) اس وقت مسلمانوں کی ایک بوئی تعداد بورپ،امریک، افریق، آسریلیا اور مشرق بعید کے ممالک میں آباد ہے۔ان لوگوں کواور

بالنصوص ان کی نئی نسلوں کو اسلام پہنچانے کا کوئی راستہ انگریز کی زبان کے بغیر ممکن نہیں ان خطوں کے مسلمانوں کو اب نئی نسلوں کے دین کی حقاظت کا مسئلہ در پٹیش ہے اور وہ اس غرض کے لئے کافی جدو چید کے بعد مساجد

اور دین مراکز تقیر کررہے ہیں ان مساجد اور مراکز میں ایسے علاء کی ضرورت روز افزوں ہے جوعلوم دین میں مہارت کے ساتھ ساتھ اگریز کی بھی جائے ہوں تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کی دینی ضروریات پوری

کسیں راقم الحروف کوایے متعدد ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور بہاں رہے ہوئے ہیں ہاں ہے

انگرېزي جاننے والےعلاء کي طلب نه آتي ہو۔

چونکہ ایے محج الفراور داخ علاء کی تعداد مارے درمیان آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جواگریزی جائے جول اس لئے ان تمام

مقامات پروہ لوگ بیٹنی رہے ہیں جوانگریزی تو پیشک جانتے ہیں لیکن یا تو

ان کی دینی معلومات سطحی اور سرسری نوعیت کی جیں کیا ان کے

تظریات ''مااناعلیه و اصحابی '' کے مطابق ٹیس ہیں۔ میں میں سرس سے شدہ کیار رنگ میں میں اس ملس

بورپ میں دین کے تحفظ کیلیے انگریزی زبان میں دین الٹریچر کی ضرورت ہے۔

(ہ) نہ کورہ ممالک کے مسلمانوں کواپنے دین کے تحفظ کے لئے انگریزی زبان میں بوے وسیع دینی لٹریچرکی ضرورت ہے کیکن حال

سے کداگریزی میں قرآن کریم کی کوئی ایک تغییر بھی الی موجود نیس بے جس کے بارے میں آگھ بند کر کے لوگوں کو اس کے مطالعے کا مشورہ دیا

جاسکے ای طرح روز ہمرہ کے دینی اور فقهی مسائل پر ششنل کوئی ایسی مستند کتاب اب تک تالیف نہیں ہوئی جوان لوگوں کو دین کی تعلیمات سے ٹھیک ٹھیک روشناس کراسکے اس وقت یا تو چندگئی چنی اردو کتابوں کے تراجم ہیں

جن کی صحت کی بھی کوئی صافت نہیں یا پھراہل یاطل کا فراہم کیا ہوالشریرَر ہے جملے لوگ جارونا جار پڑھنے پر مجبور ہیں۔ان مسلمانوں کو دین کی تعلیمات سے روشناس کرانا اوران کے دین وایمان کی حفاظت علماء ہی کے

فرائض میں واغل ہے جوانگریزی زبان کے بغیر مکن نہیں۔ (و) موجود وصنعتی دورنے تجارت دمعیشت کے شعبے میں ایسے

چیده معاملات کورواج دیا ہے کداب ایک ملمان تاجر کوقدم قدم پر

تنفئ تاكدان تمام معاملات كاشرى تكم مدون كرجائيس اوراستفتاء كے موقع

يرمتفتى كى تشريح كے حاج نه جول موجوده دور كال علم كا بھى يفريضه

ہے کہ وہ اہل عصر کے معاملات کو اچھی طرح سمجھیں اس کے بعد حسب

ضرورت تصنیف وتالیف اورفتوی کے ذریعے ان معاملات کا شرع عظم

امت پرواضح کریں۔اس فرض کے لئے معاشیات کا اتناعلم جس ہے اہل

عصر کے معاملات اور ان کے تجارتی مسائل کا علی وجہ البھیرہ علم

نظریات سے واتفیت ضروری ہے۔

ہو سکے اور ایک عالم دین کیلئے ضروری ہو گیا ہے۔ (ز) اس ونت جدید معاشی اور سیاس نظریات نے پوری دنیا کو

متحارب كيميون من بانث ديا باسلام ممالك بهى عملاً الني من سے كى نه کی کیمپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہر پسماندہ یا ترتی پذیر ملک ان دونوں

کی آ ویرش کا اکھاڑہ بنا ہوا ہے مرمایہ داری اشتراکیت اورسیکورسیاس نظريات مسلمانوں كے درميان اپنا افكارك برجار ادرمسلمانوں كواسين رمگ میں ریکنے کی بوری بوری کوشش کرے ہیں۔اس صورت حال کا

مقابله علاء بی کے فرائض میں داخل ہے کیونکہ وہی دین کا پوراتحفظ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی راہ کمل بتا مکتے ہیں لیکن اس غرض کے لئے ان تمام

معاملات كى نئ صورتين ييش آتى بين ان صورتول كاصرت شرى تحم فقدكى مروجه كتب ين اس ليخ بين السكا كديي صور تيس عصر جديدى كى پيدادار بين اوران كالقبور ميلينبيس بوسكنا قفاله ان صورتوں كو يجوه كران كالمسجح فقبي تعم بنانا علاء بى كاكام باوريكام اى وقت تحكي تحك انجام بإسكاب

جب علاءان صورتوں کوان کی تمام تفصیلات اور پس منظر کے ساتھ مجھیں اوراس کے بعد فقبی اصولوں کے مطابق ا تکا تھم بتا کیں۔اب تک ہوتا یہ ب كصورت مسلديان كرنى ومدارى مستفتى يرمونى بأس لح وه

جياسوال ككولاتا بأس كمطابق جواب چلاجاتا بالكن متفتى چونكه عالم نہیں ہوتا اس لئے وہ بسااوقات اٹی لاعلمی کی بناء پرصورت مسئولہ کے وہ اہم اجزاء جن بر جواب كا دارد مدار ہوتا بئيان تيس كرياتا اس كے

جواب مختلف ہوجاتا ہے اور ریکھی صرف ان محاملات علی ہوتا ہے جن کے بارے میں تا جر کے دل میں کوئی شبداور اس کی بنیاد براستفتاء کا قوی داھیہ پیدا ہوجائے ورنداب اکثریت ان افراد کی ہےجن کویا کوئی شبہ بیدانیں

موتا<sup>،</sup> يااستفتاء كالقاضا بيش نيس آتا ـ ابذاجس طرح حفرت المام محدوهمة الشعليه بازارول على محوم

گھوم کر تاجروں کے معاملات کو پہلے سے از خود سجھنے کا اہتمام فرماتے

(ح) اس دقت عالم اسلام میں رفتہ رفتہ یہ شعور بڑ کیر رہا ہے کہ ہم نے جدید عمری علوم کو مغربی قالب کے ساتھ جول کا توں اپنا کر س قدر تگین اجماعی غلطی کی ہے چنا نچداب یہ آ وازیں تقریباً ہراسلائی ملک میں اٹھ رہی ہیں کہ ان علوم کو اسلائی رنگ میں رنگ کرایے کا لجول اور یو نیورسٹیوں میں پڑھانا چاہیے اور ان علوم کی نصابی اور تحقیقی کما اول میں اسلامی تعلیمات علاء اسلام کے افکار اور ان کی خدمات کو اس طرح سمونا چاہیے کہ اس سے مغربی افکار کی بالا وی ختم ہوجائے۔ اس غرض کے لئے

چاہیئے کہ اس سے مغربی افکار کی بالا دی ختم ہوجائے۔ اس غرض کے لئے
اب عالم اسلام میں جگہ مجل مختلف علوم کے تحقیقی مراکز قائم ہورہ ہیں ان
مراکز میں ایسے رجال کار کی ضرورت ہے جودین کا وسنے ویمی علم رکھنے کے
ساتھ ساتھ متعلقہ موضوع سے بھی کما حقہ واقف ہوں اور چونکدرائے الفکر
علماء میں ایسے لوگ کمیاب بلکہ تایاب ہیں اس لئے ان مراکز میں وہ ذہمین

یکٹی رہا ہے جودین کی سی بھیرت نہیں رکھتا۔
ان مراکز کے الرات ونتائج جلدی تو ظاہری نہیں ہول
کے لیکن دی میں سال میں ان کے نتائج پوری طرح منظرعام پرآ جا کیں
کے اور علوم عصریہ کی تمام در سگا ہوں میں انجی کی شخصیات سکدوائج الوقت
بنیں گی لہٰذان مراکز کی سیح تحقیق وہنمائی کا فریضہ بھی علماء دین پر عائدہوتا

ان دارس ك اصل علوم عالية تغيير عديث فقد اصول فقد وغيره كمعيار تعليم ميں ندصرف يه كركوئي اوني خلل ياتقص واقع نه مؤبلكه ان كےمعيار تعلیم کومزیدمضبوط اور متحکم بنایا جائے۔ عَصري مضامين كيليِّ راسخ الفكراسا تذه مقرر كئے جا ميں ۔

ان دونوں ناگز برشرطوں کے پیش نظر ہمارے نزدیک بیضروری ب كرجن عمرى مضامين كو داخل نصاب كيا جائ ان ك لئ ايب مِرْ حانے والے تلاش کئے جائیں۔ایے مزاج و فداق کے اعتبارے دینی مدارس نے فکری اور ملی طور پر پوری طرح ہم آ جنگ ہوں اور اپنی تد دیس کے دوران طلب کا ذہن ان مضامین کے مقصد تدریس کے لئے تیار کرتے ر ہیں۔اس غرض کے لئے اگر مداری کواپے بعض اسا تذہ کورخصت دیکر تار کرنا پڑے تو اس میں بھی چندال حرج نہیں اور ظاہر ہے کہ مضامین کا بیہ اضافہ بتدریجی مناسب ہوگا اس لئے اگرایک مرتبداصولی طور پر فدکورہ بالا مقاصد ك تحصيل كى طرف توجه موجائ تو رفته رفته اس كے مناسب وسائل انشاءالله فراہم ہوتے جائیں گے۔ (۷) منطق اور قلسفه کے مضمون کوصرف ضرور کی حد تک

يرُهاما جائے۔

طالب علم کو انگریزی زبان کے ساتھ ذکورہ بالا چندمضامین کی بنیادی واتفیت حاصل موجائے تو وہ ضرورت کے وقت انشاء الله اس بنیاد یر عمارت خود کھڑی کر سکے گا اس لئے ان مضامین کی تدریس کے لئے بہت زیاده وفت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

مارے نزدیک موجودہ دور میں علاء کی خدمات اور ان کی كوششول كوموثر بنان اوران كاوائره اثر بزهان كيلئ فدكوره بالااقدامات نهایت ضروری بین کین (اوریه دلیکن " بھی مارے نزد یک بیحد ایمیت ركمتا ب)\_(١) ان قدامات سے يہلے يا ان كے ساتھ ساتھ اس يات كا يوراطمينان ضروري بكردين مرارس بس اتباع سنت كاوه حراج وقداق جو

ان مادس کی اصل روح اوران کی سب سے فیٹی متاع ہے اے کی مجی

مرطے پر اوٹی تھیں نہ لگاس حراج وغداق کے بارے میں ہم ایمی كرارشات المضمون كابتدائي مصص بيش كريط بير اوراس كالتحفظ مرقبت برخرودى ب كوتراس وجردة كرك جوكام يحى كياجاع كاده

ان مارس كوتياى كى طرف في جائيگا-(٢) دومرى اجم بات يے كرجن مضاعن كافاف كى

تجويز سابقه صفحات من بيش كي كي بوده اى وقت مفيد موسكتى بجب

بھی کافی ہے کہ جارے اسلاف کی کمایون کاعظیم الشان ذخیرہ بالخصوص اصول فقد انبي علوم كي اصلاحات اور منطقى انداز واسلوب يرمشمل باسكو ٹھیک ٹھیک سجھنے اور اس سے استفادہ کے لئے منطق اور فلفے کی واقفیت ضرورى ب] ج " تفير كبير " جيدر يا علم ساستفاده اس كربغيمكن بى نبيس كدانسان منطق ادر فليف كاعلم ركهما مؤلبذا ان مضامين كويكسر ختم كردينا بماريز ديك خت نقصان ده بوگاليكن ان مضايين كواي حدتك پڑھانا چاہئے جس حدتک وہ اسلامی علوم کے لئے زیبے کا کام دیں ان کو ایک متنقل علم مقصود کے طور پر بڑھنے پڑھانے کا واقعی اب کوئی جواز نہیں البذا جہال ان مضامین کی تعلیم فدکورہ ضرورت سے زائد جورہی جور دہاں اس کو ضرورت کی صد تک محد دو کر کے دوسر مے مضامین کے لئے منحائش پیدا کی جائتی ہے اس کے علاوہ فلسفہ مٹس عضریات اور فلکیات کے

گڑار شات بھی اختصار کی انتہائی کوشش کے پاوجود اندازے ہے کہیں زمادہ طویل ہوگئیں اس لئے ان کوکسی ادر محبت کیلئے ملتوی رکھتے ہوئے فی الحال استنه بي براكتفاء كرنا مناسب معلوم موتا ب- إلى جو پجمة تجاويز او بر عرض کی گئی ہیں ان میں در دمندی اور اخلاص کے ساتھ اسیے دل کی بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے ضروری نہیں کدان میں سے ہربات ورست ہو لکین ال علم کی خدمت میں پیش کرنے کا مشاءتی ہے کہان میں سے جوبات دلاکل کی روے درست ہواس برکوئی مملی قدم اٹھایا جائے اور اگردلائل ہے کس بات کی غلطی واضح ہوجائے تو اسے رو کردیا عائے کیکن اس موقع برجبکه 'وفاق المدارس' نصاب کے مسلے برغور کرر با ہے اور میفور بار بارٹیس ہوتا 'آئی امید ضرور ہے کہ مذکورہ بالا نکات ہیں ے پر تکتے براطمینان اور شندے دل مے غور ضرور کیا جائے أن أويد الاالاصلاح مااستطعت وماتوفيقي الابالله عليه توكلَّت واليه انيب وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين احتر محر لقي عثمالي ا۔ بعد می حفرت مولانا نے طریقہ تدریس کے بارے میں بھی ایک معمون المعاتما جوكداس رساله كرشروع كيحصيض شامل كرديا كيا ہے۔

میں حالانکہ ان کو اہتمام کے ساتھ برھنے بڑھانے کی ضرورت ہے۔اگر دورہ حدیث کو دوسالول مِنتشم کر دیا جائے توامیدہے کہ انشاءاللہ علم حدیث کے ساتھ مطلوب مناسبت پیدا ہوسکے گی اورطالب علم حدیث ك تمام الواب على وجد البعيرة يراه سك كالوراس كرساته اصول حديث كي كوكى معيارى كتاب شلا" تدريب الراوى" يا" فتح المغيث" وغير ويحى اجتمام کے ساتھ ہوسکے گی جوابیہ حدیث کے طالب علم کیلئے ازبس ضروری ہے۔ یہ چند تجاویر جوال علم کی خدمت میں طالب علمانہ طور بربرائے غور پیش خدمت ہیں وفاق کی سابقہ نصاب تمیٹی جس نے سال گذشتہ نساب میں کچے ترمیمات یا اضافے کئے تھاس نے انہی خطوط پرسوچنا شروع کیا تھا لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی معادلہ کا مسلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اس لئے بعض حلقوں میں بیا خلافہی پیدا ہوگئی کہاس تمام کاروائی کا مقصد معادله ب المشروع مي وض كر ي ي كصرف معادله ك نقط نظر ي مدارس کے نصاب ونظام میں ترمیم ہماری رائے میں کسی طرح درست نہیں'البتہ ایک عالم کی حقیقی ضروریات اور اس کی خدمات کو زیادہ موثر بنانے کیلئے مندرجہ بالا تجاویز پیش کی گئی ہیں۔نصاب کے بعد کچھ باتیں انداز تدریس وغیرہ ہے متعلق بھی عرض کرنے کا خیال تھا کیکن یہ